علمائے بریلی کے اختلاف کی مستند تاریخ علمائے بریلی کے ستربالہ کا رناموں کی ڈوئیٹ کا د علمائے دیوبند کے عقائد کی سختیل دستاویز علمائے حرمین سنسریفین کی تصدیقیات علمائے حرمین سنسریفین کی تصدیقیات

(منالين)

بنتثل

ران عليه كوق بالان وال

عُلمائے برلی کے اختلاف کی مُستند تاریخ عُلمائے برلی کے سُترسالہ کارناموں کی رُوئی رُاد عُلمائے دلوبند کے عقائد کی محتل دستاویز عُلمائے حرمین سشریفین کی تصدیق ا

تالمینف مولاناهج گرخی الرسمان مطامری استاذه رینه د تضیروناظم (اوّل) مجلس علیه حیسه ربّاد خلیفه مجاز حضرت محلی کشته مولاناالشاه ایراژ الحق صاحبٔ دارت برکاتهم

ناشِر الله المال ا

Phone.: 23220118 Mob.: 9811504821

#### جُمَا حِقوق بِي نائِتْ رَحِفوظ ہیں۔

نام کتاب نه اعلى حضرت احمد رُضاخان حيات أور كارنام مولانا محتد عبدُ الرحمٰن صاحبُ مظاہری نام مُؤلّف ہے نظرتاني 🗝 محترسعيب كمرا لرخمن صاحب قاسمي ڪٽابت:۔ كاتب محمدر سنة بن محبوب الرتمن قائمي بجنوري ستعيب أفسيت يرنشس، لال كنوال دملي طباعت بر اہتمام نہ (حافظ) فيض الرِّحمْن رِيَّا في (حافظ) ذكرالرخمن وعبدُالدّبيان مع اون د سن الثاعت به أكست من بوع تعداد بر ایک ہزار قیمن<u>ت</u>:ر m.

ناشبر

المان المان

Phone.: 23220118 Mob.: 9811504821

ِيَّانِي عَ<del>ڪ</del>يني أعلى محفرته إحدر مفياخان باشهه سكانة وتعالى JUSIA حضرت سيّدالمرسلين خاتم النبييّن رحمةُ للعالمين صلّےالة عليه وسلّم كي وفات سریفہ بررر بع صدی بھی گزرنے نہ یافی ابل ہوا و ہوس کے تقاصر نے طبقا تی وگرو کی شکلیں افتیار کرلیں ، اور نصف صدی تک بڑے بڑے فرقے من بير، نوارج، قدريّه، جبريّه معتز له وغيره اينه اين محقوم الله ونظریات کی دحم سے اسلام کے سوارِ اعظم (طبقہ صحابہ و تا بعین و شبع یا بعین) ( ٹود کمُراہ ، دیے دوسرول کو بھی گراہ کیا ) ان میں سب سے پہلے اور سب سے برُّافرُقر سُنیعہ، اتناعشری، امامیتہ کاوجود میں ایا۔ پیران میں اور اسلام کے موار اعظم من بحت ومناظرے كاطويل سلسار جاري بوكيا۔ بحث يهال اليسے مزابب وفرقوں كے حق وباطل كى نہيں اور ش اللي تفصيلات من مانا ہے ليكن يوايك كفتى حقيقت (قدر مے مشرک) ہے كربوفرقه بھى اسلام يى بييدا ہواا سى يھھ نەمچھاع قادى ونظريا تى بنياد صرورتهي جسكاماً فرم فرقه بزعم فود كتاب التيراور مُنتَبِّ ريول لتراصلهالته عليروسكم) كو قرار وسيًا تها -ليكن أمّت كاسوادِ اعظم (صحابه كرام، تا بعين عظام، شع تا بعين

وائم مجتهدین) بهرحال ایسے تمام فرقوں سے علیٰدہ رہا اور اِن سے خت اختلاف کیااور اِن کو گمراه و باطل قرار دیا -اسكے بعد بوری مِلْتِ اسلامید بلحاظ عقائدُواعال دُوطبقوں مِنْسَمْ بُوکی. ابل شنت والجماعة عنيرا بلسنت الجماعة. اور آج یک پیسلسلہ باقیہے آخر کاراسلام کی سی و مقیقی صورت ابل سنّت دا بُمّاعة ، مى قرار يا تى ـ ابل سُنتُت والجماعة بن اگرجه جزئي اختلافات صرور بين جوهرف نفرياتي واجتہادی کہلاتے ہیں، لیکن بنیاد واصول ایک ہی ہیں۔ ہاو تور اِن جُز ئی اختلافات کے دہ اہل شنّت والجماعت ہی قرار یا ئے جسس کی نظیرا نمہار بعیر (حنفی، شانغی، مالکی جنبلی) کی فقہ سے دی جاسکتی ہے ان مسالک میں مسائل کاا خیلاف موجود ہے لیکن یہ اختلاف نربا ہمی محکرارُ اور رسر کشی کا باعث بنااورنه تكفيروتضليل كاسبب اوربنهى عقائداسلامي يراختلاف ببيلا بوا. ليكن يا نَلَعَبُبُ: - رَصَاحًا في بريلوي اختلاف بنيايت عجيب وعزيب فيتم كا ہے جسکی بنیاد بطاہرز کسی علیٰ وعقیدہ پرسہے اور تہ عیلیٰ دہ مسلک بیر جہاں تک اسول دین کا تعلق ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل سنت ابھاعتہ سے وا بستہ اور فروعات ہی مسلک حنفی کے بیرو ہیں۔سلامل اربعریں مسلک، منصب ارشاد وتلفین میں اِن کی خانقا ہیں موجود ہیں۔ بیری ومربد می سلسلہ ان کے بال بھی جاری ہے اور اہل سُنّت والجماعۃ کے بال بھی اور لطف بیر کرسلسائر سلوک (تصوّف) ہیں ساری کر ٹیال ایک جگرمل تھی جاتی ہیں اسکے بأوتودعلار بربلي ابل سنت والجاعة سيرمبت دُور بوجات بن إنَّ ها ذا

اعلى خضيت حمد بضاخان لَتَهُيُّ عُجَابٌ شَايِر بِمِصْ مَصْراتْ مَا واقعَيْتْ كَى وَجِرَتِ بِهِ فِيهَالْ كَرِيتِ بِونِ كَ مرة جرميلاد متربيف، عرس تتربيف، قيام تتربيف. قو إلى متربيف. في الحرمتربيف. زرر و نیاز متر ہیں، ومواں، بیسواں، جالیسواں وغیرہ وغیرہ کے بدخت یاغیر بد خدتِ ہونے میں دیو مبندی اور بر طوی علمار میں جوانر لاف ہے دہی اسکی بنیاد ہوگی؟ لیکن ایسا بمحصنا درست نهین کیونکران مسائل بین اختلاف کا تذکره اس وقت سے جلااُر اہے جبکہ ہر بلوتیت ، رضا خانیت کا لفظ کسی خاص مسلک کا نہ تر جمان بِهَا مُعَامَا عَامُ لُوكَ الْ نامول سے أَسْناتِھے، يَقِينُا ديو بَندايک قديم باريخي فِنسبه کا نام ہے جیسا کہ بریلی مندوستان کا ایک مستقل نسلے ہے۔ اسکوسکر کے پرببتیت ہے کو ئی تعلق نہیں ۔ للزااس فتتم کے مسائل کو ہریلی مسلک یا رضا خانیت کی بنیا دنہیں کہا شاه مجمّداً سخق محدّث د طوی کی کتاب (مائنة مسائل) میں مندرج بالامسائل کی تفصیل موجود ہے ، ہورضا خاتی مسلک کی پیدائش ہے بہت ہملے کی علاوہ ازیں بان مسائل کی حیثیت اہل سنّت دالحما نہ کے محصی فریق کے ہاں ایسی نہیں کر ان کے تسلیم کرنے یا نے کرنے کی وج سے کسی مسلمان کو کافریا اسلام ہے خارج کہا جاسکے ہ یہی وہرہے کہ ان مسائل یاان جیسے ونگر مسائل میں سلمار ریسا خانی کے مسلک ومشرب سے ہٹکر بہت سے علمی حلقے ایسے بھی ہیں جنگی تھیق ورائے علمار دلوبند کی تحقیق ورائے سے خیلف ہے مگرا س کے باو دو ان میں کو ٹی بھی دوسرے کی تکفیریا تفسیق نہیں کرتا بلکہ باہمی عتبدت او حترام کے تعلقات قائم ہیں۔ مثال کے طور پرسلمار اعل صرمتِ ،سلمار فرنگی محل،علما رندوہ ،علمار

دارالمصنفین اعظم گرطھ یا اس قسم کے کی ایک اسلامی صلفے ،علمی سیلسلے اور خانوا دهٔ مشہوره کانام لیا جاسکتا ہے کہ ان حضرات کی نظر وفکر علمار دیو برند يتكفيري جذبه كارفرماريا-نه بابنی احترام و عقیدت بی فرق آیا اوراً ج بھی بہی صورت حال ہے۔ زياره سے زياره اس اختلاف كورائ وفكر كا اختلاف كہاجا سكتا ہے جو تھجى تھى فرقه بندى كاباعث نهيب بنابه الغرض فائح انذرونياز وغيره كياختلاف كوبرملوى ودلوبندى اختلاف سمحضا فيحيح نهيس حكومت برطانيه كے ريجار داور ديگر نقابل جواند افس لندن مي موجود ہے اس سے اور دیگر مُستندومعتبر تاریخی حوالوں اور تواہدسے یہ بات یا پر تبوت کو بہوئے چکی ہے اور حقائق وواقعات نے نابت کردیا ہے کرمولوی احریضاخا<sup>ن</sup> بربكوي نے انگر بزوں کے اشارہ اورا بمار برعلائے دیوبرزاور تمام اہل حق کو کا جنسہ ومُرتدقرارديا - چناپخركينے والےنے بجاطور پركياہے كر ۔ دونس بنام احد كراه كندجيال را مرزاعيلام احمر ، احمبُ درضا بره بلي بھراسی پربس ہیں کیا بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو رہے کم شنایا کہ جو تحوني بھی علمار دیوبند کا فرنہ سمجھیاان کے کھڑیں شک کرے وہ کھی قبطعی كأفرسهم وأغوذ بالشرمن السشبيطان الرجيم ـ يهان اس بيان كى تصديق خان صاحب موصوف كى كتاب "المُعَمّد المُستُند" مِن ويجهى جاسكتى ہے۔ جو حلقہ بر مبلی میں نہایت معتمد و مقدس كتاب سمجيي جاتى ہے ايها كيول كيا گيا ؟ اس كيا اسباب تقيج اوركس طرح انگريزون

رَبُوْلِ فَى عَدَّ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ويُم مِن العَمْدِينَ اللهِ مِن اللهِ مِن

نے اسلام کے فلاف سازش کے لئے مان صاحب کواستھال کیا یہ ایک مستقل ٹارس نے بیٹ ہیں پرسٹقل کا ایس کھی کئی ہیں یہاں اسکی تفصیل بیان کرٹی نہیں ہے اور نہ اس مختصر کتا بچریں اس کی کمخان سے تا بم مختصر الم ایر بیٹ کا کہاں فقتے کی سنگینی پر مختصر کتا بہ ایر بات ہے گاکہ اس فقتے کی سنگینی پر آپ بخید گی سے فور کروس سے محالے ہیں جب ہنروستان برانکوروں کا آپ بخید گی سے فور کروس سے محالے ہیں جب ہنروستان برانکوروں کا بورانسلط واقع دارقائم ہوگیا اور لار ڈوینگ نے کورز نے ابنی مشہور تاریخی تقریریں یہا علان کیا تھا کہ:

خدادند تعالی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ملک ہندشان انگلشان کے زیرنگین ہوگیا تاکہ میسی مسیح کی فتح و کامیابی کا جھنڈا ہندوشان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرائے اب ہر شخص کواپین تمام ترقوت ہندوستانی کوعیسائی بنانے کے عظیمانشان مقدس کام کی تحمیل میں صرف کرنا چاہئے اوراس میں کسی قسم کی مستی یا غفلت نہیں کرنی چاہئے۔ (رسالہ حکومت خود اختیاری)

ایسے وقت اللہ تعالی نے اپنی قد کی عادت (سنٹ اللہ) کے مط ابق عین وقت پرا ہے فضل خاص ہے مندر شان کے مشہور علمی خاندان (یعنی شاہ عین وقت پرا ہے فضل خاص ہے مندر شان کے مشہور علمی خاندان (یعنی شاہ وراہم ولی اللہ محدر شدور میں کارخاص اوراہم ضدر سے مندر سے در بعد دشمنا بن اسلام کے منصوبوں ضدر سے در بعد دشمنا بن اسلام کے منصوبوں

که خلاصه اسکایه سه کرمنده تبان کی ترکیب آزادی پس مب بران دونید کاتھا انگریز ان صفرات کی جدّ جہد ا ایٹاد د قربانی سے میدیشان تھے اور برصفات انگریز ول کیلئے سہ برای رکاوٹ آبت ہورہ سے تھے علیا رویابدگی اس تقریک بین ملک کے دیگرا قوام بسندہ سکھا در بیست اقوام بھی شریک تھے۔ انگر بروں نے مسلمانوں ہیں بھوٹ ڈوا لیے کیلئے مولوی احمد رضا خان کا مہارا کیا ۔ خان صاحب نے بھتی، وہابی بخریک چلائی بھرا تھوں نے وہ کارنا ہے انجام وسیئے جس کی تفصیل اس رسالہ میں آب مطالعہ کریں گئے۔ اعلى تنصرته احدر عناخان کوخاک اکود کردیا چنا پخراس خاندان کے علمار اُٹھے کھڑے ہوئے اور اسس عزم والادس كيساته كه ايك طرف التكريزي حكومت كامقابله كمياجائ ود اس کی طاقت کو پاش یاش کرے اپنا ملک آزاد کرا لیا جائے تو دومری طرف دین و مزہبی تعلیم، دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف کے دربعہ عیسائیت ادر برطرح کی سبے درین کا مقابلہ کرکے اسلام کوغائر فی نمایاں و کھایا جائے۔ إس طرح اس ہم بحیرانقلاب کو بریا کرنے کیلئے علمار حق اور مجا ہرین اسلام کے واوطبقہ بو گئے۔ جهاد فی سبیل!نٹر کی شننت کو جاری کیا اور ملک بیں تربیب جها د کوعام کیا ان يرسر فهرست حضرت سيداحر شهيرة مولانا أسميل شهيرة ، مولانا ولايت على ا مولانا محد جعفرتصانعسيريٌّ، مولانا كرامت على جونيوريٌّ، مولانا عبدالحيَّ " كي خدمات اور کارنائے فرا موش نہیں کئے جاسکتے ، اس طبقہ مجاہرین نے انگریزوں اور سیمقوں کے خلاف ہندوستان ہیں پہنی بارمنظم طور پر تباد کیاا در کئی معریے سَرِ كُنَّهُ - اس كَيْ يَكُمَّ ل تفصيل مولانِا ابوالحسن على ندوى من كيمت بهورزمانه كمَّاب اسيسرت سيدا حمد شبهيد الين وتحيى جاست بي جوا زادى مندكى ستندتاريخ ب **رۇسىئىراطېقە ،** مىلمىن دىمېتغىن حضرات كاتھا جوخاندان د لى اللې<del> ك</del> عنطيم المرتبت صاجزاد بيصفرت شأه عبدالعز يزمحة تشكم يتهورنها زناكرون مين مولانًا فتطب الدّين محدّث، مولانا رستيد الدّين محدّث، مولانا شاه عيد الغني محدّثٌ،مولانا شاہ محداسحاق محدّثٌ بھران کے شاکر دوں بیں مولانا محدّقاتم نالوتو*ی از بانی وارالعلوم و بوبند*) مولانا *رستیدا حد کشکویی محترین م*ردا تا رحمت الشركيرا يوي ( بأني مدرسه صولتيه مكة المكرّمه ) مولانا فضنل إمام صابيّ

مولاً، فضل ق صاحب أيه أبادي أورها، فرنگي محل كيراسهما كراي ياد دن علمار نے دیاہے۔ ویتہ بنداسہار نہور مراوآ ماد الکھنٹو ،اعظم گڑھ لو بی ئے وکٹیر افغلاع و آھیات میں ویٹی ومذہبی تعلیم کا جال بچھا دیا اور اٹنی کٹ ت سے مرایس قیا تم کئے کہ اصلاح وقلسات کے علاوہ چیوٹے جھوٹے د - مات آیه بھی مرار سس دینیو عالم ہو <u>گئے ک</u>رایک ساتھ ہی چندائی۔ قومی ہم ر بنماوی ہے سلمانوں کی حاش و توشحالی کیلئے علی گڑھ، اٹاوہ ،لا بور ، کلکتہ ربل الدرديُّرُ بررست تبرول إلى اسكولس وكالجس ومنعتي الوارسة قائم كيِّر. عنى زُر. سرفهرسته سرمتيعه احد خال والارانصاري . حکيم انجمل خال تَى إِنَّا ذَكُمْ عَيْرِهِ مِنْ إِنَّ كُورُ مِنْ مُنْ مِنْ فُولِ كُونِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ كُلَّا كُوالكِ طرف توسينكرون ہلہ ہزاروں منما مردین ہے اہوئے تو دوسری طرف سیاسی لحاظت ہزدشتان کی جنگ آزادی تا سفته اینه والے سیابی اور مردِ میدان بعی کانی تعداد یوسو ت حال ا<sup>ین</sup>ریزی حکومت کے لئے خطرے کی گھنٹی ٹابت ہونی اور اسس نے دوسپ زموم حربے استعمال کئے چوسی بھی مضبوط مخریک کو کھنے کیلئے کئے جائے ہیں آ ان تربوب میں ایک توی اور پوشیدہ حربہ پیاستعمال کیا جائے لگا کہ مسلما لول میں تفریق وا نیگاف بیریا کردیا جائے تاکران علمار کی نینظم دمضبوط تخریک انشتنار کاماعث ہوجائے اس کے لئے چندا بمان فروسٹس و دنیادار مسلما یون می خدمات حاصل می گئیس ،جو ہرز مانے میں ابل اقتدار کو میستر ہوا انہی ایام حجاز مقدس میں سنیے محدین عبدالو ہائے کی اصلاحی تحریک

يَانِي عَدِينُ أَعَلَى عَدِينَ أَعَلَى عَدِينَ الْمِرَدُمَّا فَال

عروج برتھی، اس تربیب کووٹا بی تربیب کانام دیا گیااوراسکو ہندوستان درگد کیا گیا، علمار دیوبند کے پورے طبقے کو اس بیرونی تربیب سے وابستہ کیا جائے لگااور و بابیّت کا الزام لگا کر اِنھیں بھی وّ ہا بی مشہور کیا گیا، یہ ایک ایسی چال تھی کہ عام بے علم مسلمان اس فریب یس آگئے اورانھوں نے علمار دیوبند کو و آبا بی، برعقیدہ، گستار نے دیول (نوو بالشرمنہ) جیسے گھناؤ نے عقیدوں کی جماعت سجھا۔ نعی وُوٹ اللہ وس اِنھو بالشرمنہ) جیسے گھناؤ نے عقیدوں کی جماعت

می کفیری مہم برتاریخ کے مطالع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مولوی احمد رضاخان بریادی کی تکفیری مہم (مسلمانوک کا فرقرار نیے ہے گئریک) وسسی ہیانے پرچوش فروش سے اس وقت شروع ہوئی جبکہ سلسلہ مسلمہ اور کے ایک خصوصی اجتماع میں جس کے دائی و فرسک مولانا محمد کو تگیری آ ( بائی مدرسکہ ندوۃ العلمار کھنو انظیا ) تھے اور جس میں ہندو ستان بھر کے مختلف محاتب فکر کے علمار کوام اور مشاہم پر بلت اسلامی سفر یک تھے۔ اس اجتماع میں مولو کا حمد رضا خان بھی مع اسینے خاص رفقار سفر یک تھے۔ اس اجتماع میں "ندوۃ العلمار مشاخل بھی مع اسینے خاص رفقار سفر یک تھے۔ اس اجتماع میں "ندوۃ العلمار ہند ہے نام سے ایک وسیح المقاصد المجن کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔

غالبًا ہندوستان میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی وسیج تنظیم تھی جسس میں علمار دمشائے کو ایک پلیٹ فارم بررجے کیا گیا ہو۔اس انجن کے اہم مقاصد میں دینی ملائس کا قیام اوراس کی تنظیم جدید اوران کوعصر حاصر کی مزوریات کے مطابق زیادہ مفید بنانیکی جدوج دشامل تھی۔

مولوی احدر مفاخان بریلوی نے انجن کے چندا مورسے اختلاف کیا اور پھر ناداض ہو کرا ہے رفقار کے ساتھ جلسہ کے اختتام سے پہلے پی کل گئے رَبُّانِ عَكِينِي فَرِينَاوَانِ المُعَانِينِ عَكِينِي فِي المُعَانِينِ المُعَانِينِ المُعَانِينِ المُعَانِينِ المُعَانِينِ المُرَانِينَاوَانِ

اور عملاً اس كاما يُركاه ي

باہر ہوکر افغول نے نروۃ العلمار کے فلاٹ طوقائی اشتہار بازی سٹرورع کر دی ، اور اپنی جات کے آخری طول کی نکرہ ہ اور اسمیں شرکیہ تمام دینی وسیاسی وسماجی جماعتوں اور اواروں کی خالفت کو اپنی زنرگی کا مقدس مشغلہ قرار دے لیا ، فائ صاحب کے ایک جانٹ رفلیفہ محمود جان مقدس مشغلہ قرار دے لیا ، فائ صاحب کے ایک جانٹ رفلیفہ محمود جان کا تھیا واڑی نے احررضا فان کی ایک منظوم سوانے جات "وکر رُمنا "کے نام سے شارئع کی ہے اس میں فان صاحب کے سہے بڑے اور درخشاں کارنا ہے کی جینے سے اسکا وکر کیا ہے کہ:

اعلی حضرت (احمدر مناخان) ندوع اور ندوه والول سخے رومیں بے گنتی اسٹ تہادات کے علاوہ سنوکے قریب رسالے سکھے اور ندوہ کا نام و نشان مثادیا یا سے (وَکرِ رِضَاصَعَی ملا)

ان تمام رسائل میں ندوہ اور ندوہ والوں کے گفروہ وہی کی سے بڑی دلیل ہوا کے علمار) اور فرشائل میں ہوئی کی سے بڑی دلیل ہوئی کہ اہل ندوہ نے وہا بیتوں (اہل جھاز کے علمار) اور فرشائل کو بھی اپنے ساتھ ملالیا ہے جو بولا ٹا اسملی شہید کو اپنا بڑا اور بیٹٹو ایا نے تھے ہیں اور (مولانا) اسملیل شہید ستر وجریا اسس سے ڈیا وہ وجوہ کی ہن اربیر کا فرسے۔ نعوذ بالٹرمن الشیطان الرجم۔ کا فرسے۔ نعوذ بالٹرمن الشیطان الرجم۔

(سکن السیوف الهندید، الکوکبهٔ الشهابیه، مؤلّد احدرمفافان) مولوی احدر منافان بر ملوی نه مودهان المار کے ملاف یہ تکفیری مہم

سله کیکن واقعربیسے کرستولسال گزوجانے کے باوجود آن کنندہ سی ندوۃ انعلاج رہے۔ ہندو جاکہ نہیں عالم سام کی عظیم الشان میردوئو بیا سانی یونیورٹی سبے جس کا مثیم ہ جاز مقدش کے علاقہ مشرق وسطیٰ کے تمام اسسامی وعربی ممالک، مھروشام دیمن ، عماق ، ایران ، نیسیا ، اُدُ ون ، افریقی محالک حتی کرام دیکی و بیور و پی محالک میں بیسماں بیایا حجا آ ہے ۔ اکٹیم ترز ڈ فرز ڈ رَبّانِي عَكِينَ أَعَلَى مَعَدِينَ مَن اللَّهُ مَدَّ المرَّمَ المان

سلا<u>سان</u>هم سلوم له عصر جلانی شروع کی اور پھر برسول بیر ناپاک کام جاری دکھا۔

### اعدرضاخان كادرخشاك كارنامة

گزشة صفحات بین به بات بھی جا بھی ہے کہ کے کہ اوراس کیلئے کے خلاف علمار دیو بندوندوہ وغیر ہم نے جو نہم شروع کی بھی اوراس کیلئے ہندوستان بین بہلی مرتبہ جہا د فی سبیل الشر کا فریضا بخام دیا تھا ان بی سرفہرست (۱) مولانا حمد قاسم صاحب نا نوتوی (بانی دارالعہ وم ویو بند) (۲) مولانا رضیدا جرصاحب محدیث (۳) مولانا حافظ محد ضامن صاحب شہید ت (۲) مولانا حاجی امداد الشرصاحب بہا جرمی م، (۵) مولانا محد مظہرنا نوتوی بانی جامعہ مظام معلوم سہا دینورسرفہرست ہیں ۔ انہی حضرات کی قیا دت میں یہ کام جاری ہوا۔

آس عظیم فریعند کا نقط آغاز وانتها رقصبه شاطی شلع مظفر نگردیویی تھا (یم قصبه راقم الحروف کی ابتدائی درسگاه ہے ) انگریزی حکومت کے ملاف محصیاء کی جنگ آزادی میں قصبہ شاطی کے محافہ بریعض زرخر بیزنو ابوں کی تا بُرداور غدّاری سے انگر بیزوں کو کامیابی ہموئی اور ہمندوستان برانگر بروں کا تسلّط قائم ہموگیا۔ اس المناک سامخے بعد شمالی ہمند کے علماری بے دریغ گرفیار ای اور قبل وغارت گری کا بازارگرم رہا۔

مؤرّفین نے لکھا ہے کہ جالیں ہزارے زائد علمار کوتفت کہ دار پرلٹکا ویا گیا اور ویسے بے علم واطلاع سے پنگڑوں علمار کوآ ہنی سلاتوں کے شکنول ہیں کس بھی دیا تھا۔ انگر مزوں کی اس ہر بریّت نے ہلاکو وجنگیزی غار تگری کو بھی کات کر دیا تھا۔ فَدِّرُ أَمُ مُ دَیْرُ اللّٰ یَوْمِ الْقِیَا مَدْ۔ ربًا يَى عَدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تھےک۔ایسے دقت مولوی احمد رضاخان بربلوی جوتقریبًا دست سے الے سے ندوہ العلماء کے بیٹھے یڑے ہوئے تھے اور بڑتم خود نخریب مکرہ کی مہم سر کر چکے تھے اپنی نظرعنایت علمار دیوبند کی طرف بھیردی سنتالہ م سن ۱۹۰۶ میں اپنی ايك كتاب" المُعْتِدا لمستندٌ شائع كي جس بين بهبلي وفعه علمار وبوبندكي تكفير کی اور نکھاکہ یہ ایسے کا فرہمی کہ جو کوئی ان کے گفز میں ٹیک وسٹ بہ کرے وہ بھی قطعی کا فروجہنی ہے۔ چونکہ یہ کتاب عربی زبان یں تھی اس لئے َ اِ سکا اتنا چرچیرنه برسکا اورنه بی علمار و پوبندین اسکوا بمیت دی محیونکه چیفرات جانتے تھے کے خان صاحب بریلوی کی زندگی کا محبوب ترین مشغلالزام تراشی برگمانی استنتبار بازی قرار پاچیکا ہے ابھی ابھی ماضی قریب بیں موصوف بزعم خود تخریب ندوہ کی مہم سر کر ہیجے تھے تناہم خان صاحب کی جان<del>ہ س</del>ے ببروبيگيندُه ، الزام ترامنني كا دريا بهايا جار باتھا ،خان صاحب كى اس جينج فيكا، سے سا دہ کوح مسلمان متا تڑ ہونے لگے تب بیض علمار نے ان الزام تراشیوں کاجواب دینا ش*روع کی*اا *دروع*ظ و تقاریری*ن بھی ع*لی الاعلان کیاجائے لگا کہ خان صاحب بربلوی کا ہم پر ٹہتان دافترار وکڈب بیانی ہے۔ ہمارے عقدے ہرگزایسے نہیں ہی ہمارے توکیا ہوئے کسی اُن پڑھ مسلمان کے عقیدے بھی ایسے نہیں ہوسکتے۔ ہم خود ایسے مشر کا زعقیدے رکھنے والوں کواسلام سے خارج شجھتے ہیں چہ جا نیکہ ہم ایسے ہوں ۔

نَعُوْدُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ.

ان علمار بربلوی خاص کرام رئضافان بریگوی کاید بغض وعناد وقلبی بخاری جوانفیں جین سے بیٹھے نہیں ویتا۔ خان صاحب نے بماری جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے ان یں نہ ایسامضمون ہے اور نہ یہ ناباک مفہوم

بّا<u>ن</u>ي عَڪِيئ اعق مُفتر الهرِّينَاخار ادا کیا گیاہیے. لیکن اُرھرہے برابر میعی جاری رہی کدائن خبارتوں کے معنی ومطلب کو ایسایژ فریب رنگ دیاجائے جو تکفیر کا باعث بنے اور ہے عجائب زمانہ ہے ہے کراڑج تک میستی جاری ۔ ہے اِن کے جیلے جُیائے آئے بھی اسی ٹاباک 'ہم میںمشغول ہیں۔ حالانکہ انسس لا بعنی بحث کا خاتمراً ہے ہے سے سنٹے پتر سال بہلے ہی ہوجا نا چاہئے تھا جبکہ علما رو بوہند نے پوری ذمہ واری کے ساتھ اُن الزامات کا جواب حرميرًا وتقريرًا بار إ دے ديا تھا. النثر کا تشکرواحیان ہے کہ خان صاحب بریوی کی بہ نایاک بخریک سبخيره ابل علم وفحر مسلمانول ين كيا كيكلتي بيحولتي عام مسلمانون يريجي كامياب نه ہوسکی مسلمانوں کا براطبقہ ان کی اس تخریک سے مخت متنفر ہوگیا عا ارسائل واخبارات ہیں اس کی مذمّت کی جانے لگی۔ الغرض جب احرر منافان صاحب نے اپنی کتاب المصمّد المستند کو کارگر ہوتے مذد بچھا سے میں ایک ایک ایک منظم فتویٰ مُرتب کیاجس میں علمائے د بر بندی بعض کتابوں کی عبار تول کو تو از مرور کروہ مواد جمع کیا جو *کفر کیلئے حزور*ی مواكرتاب، يحراس مواد كوليكر حجاز مقدّس كاسفركيا. مكرُّ المكرِّم ومدينةُ المنوره کے علمار کرام و مفتیانِ عظام کی ضرمت میں نہایت ورومندی و بیقراری کے اندازیں اس طرح فریاد کی ۔ ھان *صَاحب پرلوی کا یا وُ*یلاواو پیلا جندوستان بس اسلام برسخت وقت آگیا ہے۔ ایسے ایسے برے عقائد کےعلمار بیپدا ہوگئے ہیں اور عام مسلمانوں پر ان کااٹر پڑرہاہے

ربایی غرصی امن میزان اور م

مم علما داسس فقنے کی روک تھام کرد ہے ہیں ، نگراس بخت مہم میں آپ حضرات کی مدد در کارہے ۔

ا ب مرات الله تعالی کے مقدی گھراورا سکے دول صدال علی الله علیمری مقدی کھراورا سکے دول صدال علی الله علیمری می مقدی کے پاکست ہم (مدینہ منورہ) کے دہنے والے ہیں۔ ہزدوشان کے مسلمان آب حضرات بر بورا بورا اعتماور کھتے ہیں ۔ اگر آپ مفرات ان کے کفریات و بدائت ان کے کفریات و بدائت ان کے کفریات ان کے کفریات کی بنار برجوان کی کتابول سے طاہر ہیں ہمارے اسس فتو اے بردستی فاری کے سیلاب کوروکا جاسکتا ہے ورز فقت این است رہدے کہ مندوستانی مسلمانوں کا ایمان واسلام برقائم مرائد فقت این مسلمانوں کا ایمان واسلام برقائم رہنا دُر شواد ہو گئیسات میں دوستانی مسلمانوں کا ایمان واسلام برقائم رہنا دُر شواد ہو گئیسات میں دوستانی مسلمانوں کا ایمان واسلام برقائم رہنا دُر شواد ہو گئیسات میں دوستانی مسلمانوں کا ایمان دوستانی میں دوستانی مسلمانوں کا ایمان دوستانی میں دوستان

(لُعَنَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِينُ )

علماء ترین شریفین جواصل واقع وسازسش بینبر تھے اِسکے علاوہ اُر دوزبان سے بھی نا فاقف تھے مزید براک خان صاحب کی ظاہری شکاہ موت آہ و بہاو فریاد سے متاکثر ہوئے بغیر دہ سکے اور اُن سب با توں کو جو برترین جھوٹ وفریب تھے حقیقت بھی اور اپنی دینی تیت وجوئش کے ساتھ خان صاحب کے شکفیری فتوئی پر دستخط کر دیئے ۔ (اعوذ بالشرمن الت بطان الرجیم)

اس ناباک فتوی میں علمار ہند کے چار عظیم انتیان بزرگوں برخانصا نے کفر کا فتوی واغاتھا۔ جن کے اسمار گرای یہ جیں :

- (۱) مشيخ الاسلام مولانا محدّد قاسم صاحب نا نوتوی برّ
- (۲) محدِّت عظیم مولانا رسشیداحدها سبگنگو بی ج
- (٣) مِشيخ الحديث مولِاتًا خليل احدصاص. ثارح ابوداؤد.
  - (۴) حكيم الاست مولانا (شرف على صاحب تصانوي ج

فيكن حرمين شريفين كيعض محتاط علمار فياصتياط محوظ ركهاا وردستخط

رئے برموزوری طاہری ۔ عَافَاهُ مُ اللّٰہُ بِتَعَوّٰاهُمْ ۔ اس ولچسپ قرامے كي تفصيل كنات اكثراب الشَّابُ الثَّاقِبِ" (مؤلفه شَخ الاسلا) مولانا حسين احدصاحب رفي ") ير ايرهي ما سكي ہے. الغرض احدر ضاخان برمایوی نے حریس مثر یفین کاوہ نتبرک فوٹی مندشتان لاكراتني كنزت سے شارئع كيا كرمشرق ومفرب تبهرو بالا برو كئے يہى فتوى بعديس مُتَاهُ الحريثَنِ كَمُنام سِي شَالُع كِيا كِيَا مِزار إماوه لورح مسلمان جو إن بريلوي علمار کی نایاک مهم سے واقف نہ تھے اب علمار حریب شریفین کے نام سے مٹائز مونے لگے اور علماء بمندو ندوه و ديو بندوسهار شورے بد مگان بھی۔ جس دقت یہ تکفیری فتو می علمار ترمین کے نام سے شار نع ہواان تکفیری تغیروں کے بھارنشانوں ہیں سے ذو بزرگ شیخ الاسلام مولا ٹا حجرقاسم صاحب نا نُوتُويُ أور محدّت عظيم مولانًا رسشيدا تدصاحب كُناكُو، ي وفات يا يك يحمه. اور بقير دُوحضرات بقيد حيات تھے ايك مولانا خليل احدصاحب محدّث ومرك عَلِيمُ الامّنة ولأنااشْرِف على صاحب تعافريّ. ان دونوں بزرگوں نے خان ہا ہا کی اس برتمیزی کا جواب و پٹاھروری سمهاكيونكه فتنزشد مديرتر موتاجار إتما، چاپخران دونون بزرگول فيليغ بيانات شَالَع كَيْ اور مُهابِت وهناحت وصفائ كيساته ان كفريه عقائد كي ترويدك. ابی اور ابی پرری جماعت سے اس کی برائے ظام کی اور صاف صاف اسلان کردیا که مولوی احریضاخان بر اوی نے زبی کتاب (حُتام الحرین) یں جو بوکفریه عقا که بماری جانب شوب کی بیر وه *سراسرالزام*، افترار ، بُهرتان، جھوٹ برترین جھوٹ ،مکروفریپ ہے الھوں سے الجوٹ ٹھنڈا کرنے ، ہماری کتا بول سے توڑمروڑ کرو ومعنیٰ ومفہوم اخذ کیاہے جو ہمارے

أعلى تضريبه احدر منساخان عقائد تو کیا ہوئے کسی ناوان مسلمان کے عقائد بھی نہیں ہوسکتے۔ایسے نفریع عقائد ركھنے والوں كو بم فود بھی خارج اسلام قرار دیتے ہیں۔ خان صاحب بر بلوی علمار حرین شریفین کی دسخطوں سے مسلمانوں میں عام گمراہی بھیلارہے ہیں مہند مشان كيسلمان خبردار بوجائي وعلمار وليبند بهار نيورو ديلي كإن بزرگول ے بیانات اس دور کے رسائل (الشّحابُ الْمُدْرُار، قطع الوّمَين، بَسُطُ البنان) يس شائع ہوئے علاوہ ازس (الشبّابُ التّاقِب بتركيمُ الخوَاط ، توضيحُ البيان) ستنقل رسالے <u>تکھے گئے</u> اورمولوی احمد رضاخان کی جبل سازی کا پردہ جاک کیا گیا۔ مذکورہ کیا ہیں آج بھی دستیاب ہیں۔ خان با با کارنگین فرامه ناتمام ره جائے گااگر پیضعومی واقعہ سیکان نہ على حرمين كاية كفيرى فتوى جس وقت برطى وهوم دهام سے مندورت ان میں تھمایا جار ہاتھا، صدائے بازگشت کے طور پر حرمین شرخین خاصکرمدینرطیته بهینیا ، حرم مدنی کے جن نیک دل علمار کرام سنے خان صاحب کی دھوکہ دہی ہیں اس تکفیری فتوی پردستخط کر دیے تتصمتنبة بوئ بهراصل واقعدى تحقيق كي لي ضروري بمحاكر كيول نه براه راست ان علمار مندسے دریا فت کر لیا جانا چاہیئے جن برکفر کا تتو کی ھاصل کیا گیاہیے رکہ آپ حضرات کے اس بارے میں حقیقی عقا مُدِکمیا ہیں ؟ ہمنے توخان صاحب کی شہادت پر دستخط کر دیتے ہیں۔ چنا بخرعلما رسر مین ستریفین نے چھبی<del>ن سوالات مرتب سے اور راست علما</del>، د پوبزری خدمت میں روانہ کرے چواب وہی کی گزاد کمنٹس کی۔ ( اُسکے صفحات یں آب إسكامطالع كرياك) بيه والات المنبي مسائل يرمشتمل تصحبنكو بنياد بناكرخان صابر ملوى

اعلى مقصرته إحدرَيضَا فأن نے علیار سرتیں ہے کفر کا فیوی صاصل کیا تھا. جس وقت یہ چیمبیل سوالات مندوسرٌان آئے اس وقت علیار ویو بند کے شیخ الشیرُی خولانیا خلیل احمک محتميث من أرنبين ري (مثارج البورافز مشريف) منه جواب الهيا اوراس برم مردمتان کے تمام ڈامی گرامی علمار کرام کی تصدیقیات اور دمتخط لئے۔ پھراسی پر بس نہیں كِيا بِلِكِهِ بِلِ وِعربِيمِ مصر؛ شام ،فلسطين ،أردن، دشق ،سلب وغيرو كيولهاركرام ومفیتان عظام کی غرمت میں اسپنے جواب کی کابیاں رواز کیں اوران صرات سے گزارش کی کہ ہمارے مذکورہ جوابات کے بارے بیں مطلع فرمائیں کر کیا ممارے یوعقا کدورست وحق بیں؟ الله أب حرات کوجرا نے خروے۔ مختصرة فتت بن بعارون جوارنب سهوان سب على ركوام كاجها في تفعيل جوابات میں مُتفِقَّه طور برسب نے یہ لکھا کہ آپ کے ب<u>و</u>ئے جوابات حق و ورست بن منی ابل سنت والجاعة كے عقیدے بن إن بن كوئى عقیدہ بھی خلاف سُنَّت نہیں ہے بہی تی وڈرست ہیں اسکے خلاف باطل مردود۔ متعدّد على ارعم بيترية بيواب ليكهيرواليه ولانا خليل احرصاص ميريث) كى شاك ئەس بنىلىت ئىقىدىت دىمىقلەت كا نېلار بىمى كيا. يىسارى تىفھىل مېسىسى رْ مانے میں اُرُوو ترجمہ کے ساتھ ایک رسالہ کی شکل میں شائع کی گئی جسس کا نام (التَّفَنُدنْقِات لِدُرْنِي التَّلِيبَ") تَها (وحوكرو فريب وفع كرنے في شهاو تِبس) آج یری رساله (عقائد علمائے وہوہند) کے ٹام سے دبلی، وہوبند، سہار نیور (یوبی) کے کنٹ خانوں یں مل جا یا ہے۔ واقعہ ہے کہ خدا ترس طالبانِ حق اور اہل علم وانصاف مسلمِا نوں کے کئے صرف سہمی ایک رسالم اس لا معنی جھو ٹی محروہ بحث کے ٹیا تمہ کیلئے کا فی تھا اور انشار الشرآرج بھی کافی ہے۔۔۔۔۔ لیکن پاڪستار ﷺ عَنی المنِعبَاد --- وقفہ وقفہ سے تحریر وتقریر، فتو کی نویسی، استنہار ہازی کاطوفان اُٹھتار ہا ور پُرسکون فضا کو جبند دنوں کیلئے مکدر کرتار ہا اور آئے بھی یہی صورتِ حال بیداکی جارہی ہے۔

ہے۔ ہی مورتِ حال پیلاں جاری ہے۔

ہی مورتِ حال پین المسلین اور ہریلویت کے بوجودہ ہے بنیاد وگراہ اختاات

کے خاتمہ اور حق کے مثلاثی مسلمانوں کے لئے علمائے حرمین شریفین کے اُن

پھیدیاتی سوالات اور علمائے دیوبندی جانب سے اُن کے جوابات اُنی رسالات

بو اعقا ند علمائے دیوبند) کے لئے ایک اتھارہ ٹی کی جیٹیت رکھتا ہے نہایت

وضاحت کے ساتھ زیر مطالحہ رسالے یں بیش کیا جارہ ہے، الٹرکرے ہماری

یسی اہل سنت وا بھاعت کے طبقوں میں اتحاد و باہمی محبت والفت کا ذریعہ

یسی اہل سنت وا بھاعت کے طبقوں میں اتحاد و باہمی محبت والفت کا ذریعہ

یہ خوب فرہن نشین رہے کہ: ہریلوی کے ان تکفیری علم داروں

کی زُدیس عیر منقسم مندوستانیوں کی ہرچموٹی و بڑی ،علی ، دینی و تبلیغی بلکہ

سیاسی وہماجی تحریکات بھی خلاف اسلام ، بدمند ہمب ، بدعقیدہ ، کفرونٹرک

میرار پاتی ہیں ۔ اکٹھ حد احدید کے وی فرش کے اُن کھٹے کہ کئونٹرک

قرار پاتی ہیں ۔ اکٹھ حد احدید کو وی فرش کے کان کھٹے کہ کئونٹرک

## رُضاخانی علائے کے سیاہ کارنامے

جیساکرگزست مفات یم مکھاجا جماہ مولوی احدیضافان برملوی نے السالیم سلف اوکا بیور (انڈیا) کے اس تصوصی اجتماع میں جو (ندوۃ العلاء بہند) کے نام سے ایک وسیع المقاصد الجمن کے قیام کا فیصۂ کیاجائے والاتھا اثنائے جلسہ بایر کاٹ کر کے اختتام جلسہ سے پہلے باہر ہوگئے تھے، اسکے بعد انھوں نے (ندوہ کی کا افاز رَبَانِيْ عَكِينَ وَمَعَالِينَ عَكِينَ وَمَعَالِهِ مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

كرزيا تتعاء

ان کی اس مجنونا نظر کیکی زوی انفرادی واجماعی طور برتن بن طیم شخصیات، علی واسلامی اوارے جات، ویٹی وتبلیغی کریکات، سی کرقوئ سیاسی انجنیں بلکہ ہرقابل ذکر ایسا کوئی اوارہ نہیں تھا جو خان بابا کے پینظا و عضب کا نشانہ بنا رہ ہو اور جس کو انھوں نے واصل جہتم نہ کیا ہو خان بابا کا یہ سسیاہ کارنامہ ہرووری ورین وحرایا گیا ہے۔

اگر آن ان کے اُفلاف (بیلے پہاٹوں) کولئی بُرز ہانی وغلط بیانی بر ندامت ہوتی تو پیر بمکواس بُوسیدہ متعفیٰ میت کو بھیڑنے کی ضروت نہر تی بز صدمے تم بین دیشے نربم فرادیوں کرتے یز کھلے رازِ سربستہ نہ پہرُسوائیاں ہوئیں

ناظرین کی معلومات اور فان مها حب اوران کی ذریت کے ایمال تواب کے لئے ان معفرات کی بعض اہم کا ہوں سے جذر افتتا سات بیش کئے جارہے ہیں بن سے اندازہ ہوگا کہ اس گروہ (شِنْ زِ حَدَّ قَدِیْدِکَدُ ہُ ) نے اپنے قرکش سے تکفیری تیرکس فیظو عضب کے ساتھ بے تکاشہ برسائے ہیں کہ ان کے اس نشانے کی زویس فیطو عضب کے ساتھ بے تکاشہ برسائے ہیں کہ ان کے اس نشانے کی زویس فیر مقسم ہندوستان سے سبھی اس کئے ہیں جنبر مندوستان میں میں میں جنبر مندوستان میں کو نہیں عالم اسلام کو بھی بجا طور بر فروناز ہے اور جنگی زندگی کے کارناموں میں کو نہیں عالم اسلام کو بھی بجا طور بر فروناز ہے اور جنگی زندگی کے کارناموں نے مستقل اسلامی بارس خسازی کا کام انجام دیا۔

سے مفان بابا اورانٹی علی ذرتیت کے ان سیاہ کا زمانوں کو تکفیری شربارش کا نام دیتے ہیں اوراسی عنوان سے خان صاحب تکفیری فتو کی نقل کریسے ہیں ، نقل کفر، کفرنہ باشد ، نسکنفیز اللار کا نُوٹ اِلیا ،

# رصاخانی کے کھیری شرب<u>ارے</u> رسیاہ کارنامے

ایک میں دھی دھی وط اور ہو ہی صفرات اپنے بانی ندیمب کے بارے یں سکھتے ہیں ، اعلیٰ حضرت تحفیری سلم میں بہت متباط تھے اس مسئلے میں جلد بازی سے کام نہ لیتے تھے۔ یہ حسن احتیاط النٹری وجل نے انھیں عطائی ہم لاالاالاالالا کہنے والے کو حتی الامرکان کفرسے بہلت ہیں الاوار مضامات فا وی دخوی ال

مؤرا کو ایک ایک ایک میروسالوق کے بعدیں (احدرُ افان بر ملوی) کہا ہوں کہ یہ طاکئے جنکا تذکرہ سوال میں واقع ہے غلام احدقاد کا نی اور رسٹید احد گنگوئی (فقرشٹ آ) اور جواس کے بئیرو ہوں جیسے فلیل احرسہار نبوری (فرٹ آ) اوراشرف علی تصانوی (حکیم الامت آ) وغیرہ ان کے نفریس کوئی شک نہیں اور نہ شک کی محال م

میر میں ہوان کے گفریں شک کریے بلکھی طرح کسی حال میں انھیں کافِر کہنے میں توقف کرے اس کے گفریس بھی شک نہیں ۔

(فَمَادِئُ أَفْرِيقِهُ صَفِي <u>هُ اللهِ عَ</u> صَمَامِ الحرينِ صَفِي <u>مَا ١٢</u> ، <u>ما ١٢</u> )

(٢) دُمريون كي بعدسب كافرون سي زياره جابل بالشروة إبية خصوصًا

ويوبرنديم بي . (فياوي رضويه بي احديث مؤلفه احررها فان)

(۳) حلاصه کلام یہ ہے کہ یہ طالب نے سب کے سب کا فردِ مُر تدبیں ۔ باہمارع اُمّنت اسلام سے خاررے ہیں ۔

َ (۴) نذیرسین د بآوی (سلفی) امیراحد، امیرصن مهوانی، قامستم نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند)، مرزاغلام احرقاد پانی، رستیدا حدگتگویی (محدّث) أعلى خفرت إحرر يضاخان الشُّرفُ على تعالوى (عَكِيمُ الامَّتُ) اور إن كهسب تقلَّد مِنْ ومنتَّعين و يَبيرو ومدرے فواں ہا تھا قِ علماً راسلام کا فر ہوئے اور تبر اِن کو کا فرنہ جانے ، اُن کے گفریں شک کرے وہ بھی بلاسٹئے کا فِر۔ (عرفانِ مثر بعث حصّده وم <u>سام -</u> ملفوظات جصّدادّل م<u>دال</u> ) سَّيَارُهُ مِلَّ : رُوحُ العَلَمَ رَايِ الْمُقْصِّرِ الْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُ برمنر بمبون کی جاعت ہے (۱) <u>الاتاره م تتقدارین</u> ندو تو العلمار کے نام کی ایک کمیٹی اسی نایا کے قصد ومعرابیا فساد ہدمنہ ہبول اور سنیول کے اتفاق واتحا و کو میکر اعلی تھی۔ (اجل افوارالرضاصا<u>گ</u>) المناق كان الرسيسك المار (عظيم سيرت نگار اورن إسلام) سشبلی اعظم گرهی کی نیجریت و د مریت اس کی کتابی سیسرةُ اکنتی. الفارْقَ سيمرةُ النَّمَاَنِ، إِبِيْ زِندِيقَى كرشمول كى بهاراور الحادِي جُوبِنول كا اُبحكار وکھار ہی ہیں۔ ( تيانب ايل صفحه <u>روي ۲</u> عُلِيام إلى صرف اوراً " يح مرو ه ۱۷ که درا صحیحه روایدان غاررج إز استبلام (۱) ثنارالشرامرتسري (مُلفي) بمسيدنذ يرحسين (سلفي)(ابل حدميث كے تعلمه ار) سب کے سب کا فر ، مُر تد، ہا جماع آمنت، اسلام سے خارت بیں ۔ (حسام الحرين صفح <u>مثال</u>ا)

(۲) غیر مقلّدین تنامیّه (مولانا ثنارًالنُّدامرتسری) کے متبعین سب کے سب محکم شریعت مطبرہ مُرتد، اُکفر(بہت بڑے کافر) ہیں اور بُقتضائے خُلاُماٹ بَعُضَمًا فَوْقَ بَعَيْضِ كَفر إرتداد بن ايك دوسرے سے بڑھكر ہيں ـ ( تَكَانَبَ إِبِلَ الشُّدُصْخِ ١٣٨٠) شهُ إِنهِ ٢٠؛ منرسيِّد، بَا في مُسلم يونيوسڻي عليگريھ ايك خبيث مُرتدتها (۱) سرُسیّد، بیرِ نیچر،مُرّتد،اُ کُفر( بهبت براا کافر) اسکے عقائد کفریر قطیمہ بقینیہ . ( تجانبَ ابلُ السُّنِدُصفرِ <u>۲۹۲</u>۲) (۲) وه تو(سرسیّدمرحوم)ایک خبیث مُرّ تدتھا اِس کا کا لیح مرکز پنجریت، منبع دهرتیت اسے سیند کہنا درست نہیں ۔ (طغوظات ع مك ، م<u>انع ، مانع ، ب</u>جانب ايل السيئية م<u>ا وم</u> (٣) حاتی (مشہورشاعر) وستبلی (مؤرخ اسلام) دونوں کے اقوال سے اتنا ضرور ثابت ہوگیا کہ ان دونوں کو گراہ وے دین بنانے والی ان دونوں کے دین دایمان کومٹانے والی وہی سرسیٹرا حمدخاں علی گڑھی کی کا فیسے رانہ وساحرانه زيگاه تقي. حآلی نے امام الوم ایم (مولانا اسلیل شبیئر) کی شاگر دی بی ان سب کفروں کوحضوراکرم صلے الٹرعلیہ وہتم پرافترار کر دیا، تواس بے دین قائل (حاً کیؒ) کو کا فرو تر تد ما ننا پڑے گا۔ (۴) جس طرح ہے دین باوشاہ اکبرنے اپنے نورتن بنائے تھے جو اس کے وزیران سلطنت ومشیران حکومت تھے اسی طرح بہر نیچر(سرسیّنرم)

نے بھی اپنے ٹورٹن بنار کھے تھے، بووزیان نیجرایت وئشیران دہریت ومبلفین زندیقیت تھے ، جن کے نام یہ ہیں ۔

نوائی مولوی الملک مهری علیاں ، نواب اعظم یار دنگ ، مولوی میراغ علی فال ، نواب اعظم یار دنگ ، مولوی میراغ علی فال ، نواب انتها دخگ ، مولوی مشاق صین ، مولوی الطاف مین مانی میشمسی العلامولوی ذکارالی ولوی مهری سن ، سستیر همود خال ، علام سنبی نخمانی ، در بیلی نزیما حدفال د بلوی .

( بخانب ابل الشيرة صغير ١٨٠ . ١٨٠ )

(۵) مسطرحالی کے اس مُسدّس میں بیسیوں کفریات کے انبار میں اور ہزاروں ضلالت کے طومار ہیں ، (جانب اہل انٹ مام میں میں میں ا

شرَيَارُه ٥: عَالْمَا فَيَالَ كُودِينِ اسلام سِيكُوفي تَعَلَقُ بُينَ

(۱) زبار کوال کے شہور شاعر ڈاکٹرا قبال بہت نمایاں کے گئے ہیں اِن کی صلح کُتے ہیں اِن کی صلح کُتے ہیں اِن کی صلح کُتیت اِن کی صلح کُتیت اِن کی سے گزر کرشر مید نیجریت و دہریت تک بہنی ہوئی ہے انھوں نے اپنے مضامین نظم و نشر کے ذریعہ بنچریت کا ذہر دست پر جار کیا ہے۔

(۲) مسلمانان اہل سُنتخود،ی انصاف کر اس کہ ڈواکٹر صاحب (علاماقبال) کے ندیمب کو ہیتے دین اسلام سے کیا تعلق ہے ؟ انھوں نے اپنی نظوں ہیں دہریت اورانی و کاربر زست بر دبیگندہ کیا ہے اوراد کام مذہبیہ وعقائد اسلامیہ برتسخ واسٹیزار وانکار کیا ہے .

کہیں ابنی زند بھتت ویے وین کافخر و مبایات کے ساتھ کھکلا ہوا اقرار سے اگر ان اعتصارات ہے ہوتا است کے ساتھ کھکلا ہوا اقرار سے اگر ان اعتصارات کے باوجو دہمی ڈاکٹر صاحب مسلمان ہیں تومعلوم ہوتا

رَبَانِي عَكِينِي أَعَلَّى عَصِينِي أَعَلَّى عَصِينِي أَعَلَّى عَصِينِي أَعَلَّى عَصِينِ أَعَلَّى عَصِينِي أَع

جیے کہ انھوں نے کوئی اور اسلام گھڑلیا ہے اور وہ اپنے اس گھڑے ہوئے اسلام کی بنار پرمسلمان ہیں ۔ (تجانب اہل السُّنةِ صفح ۳<u>۳۳، ۳۳</u>۳)

سندیاره از دستی الاسلام مولانا) میس این کرم فی آور (مولانا) ابوالکام آزاد اوران کرم الله این کرم فی آور (مولانا) ابوالکام آزاد اوران کرم افغان کومسلان کومسلان کیم میستان بین فن کرناموام به فلا برے کرم تدا بولان اسکے موافق بی وه سادے کے سادے کم محدین نیا چره اور مُرتد بیں حصین احدید فی اجود حیا باشی کے محتوات دیو بند بیری جولوگ موافق بین وه سادے کے سادے مُرتد بین دی ویاد نیاز جنازه وی بین بین مخرار بین ان کی نماز جنازه می مشریعت موابره قطاع تعینا کافر مُرتد بین ان کی نماز جنازه میں مشریک بوناوان کومسلانوں کے قبرستان میں دفن کرنام ام ہے۔ میں شریک بوناوان کومسلانوں کے قبرستان میں دفن کرنام ام ہے۔

شهارة كنه: مسطرجناح بدترين محبينه كافر

برحم شریعت شریخات (قائراعظم محرعلی جناح) اسپنے کفری قطعیہ، یقینیہ
کی بنار پر قطعًا مُرتد اورخارے اسلام ہے وہ ابنی اسپیچوں، اپنے لیجروں
میں نے نئے کفریات قطعیہ بکتار ہماہے بوشخص اسس کو مسلمان جانے
یا اس کے کافرو مُرتد ہونے ہیں شک کرے یا اس کو کافر کہنے ہی توقف
کرے وہ بھی کافر، مُرتد اور شرالائام (بُرترین کینہ) اور بے تو برمُ اتومستی
لعنتِ عزیز العلام ۔
(جانب الله الشین مغربیا)

مولاً الشر أَمْ الْحَادِلُ الْمُرْ الْمَا فِي وَلِي الْمُرْ مين الحريم مين الم يريارك بمائيوا انصاف سي كبورمسان كبلاني والول ين كم تشرفت مطبره حسن نطای ہے بڑھکر ڈبل کا فراور کول ہوگا؟ مسلمانو! کیا اب بھی ٹوام<sup>و</sup>سن نظامی کے کافر قرتد، مُنافق ، کمُحد، رُندیوں، ب وین ہونے میں کھ شک رہ سکتا ہے؟ ہوشخص اس کے کافرمر تد ہونے يں شك ركھے يا توقف كرے وہ بحكم شريعت اسلاميد، زنديلق، ميروي، خارم (شرابی میوفرف) . (تجانب ابل السّنة صفر مشاه منالا) شاره ١٠ على أثر السكالي ك الْحَالَىكلام ٱنا دِ مُسَيِّن احدمد في مفتى كُفّايتُ اللّه دِمهوى .خانَ عِلْرُفار

الزاکھام آزاد ، حمین احد مدنی ، مفتی کھا بٹ الٹر دہوی ، خان جارفھار خان سرحدی گاندھی ، عبدالشکور کھنوی ، احد مید دہوی ، مشتبہ احد عثمانی، عقاد اللہ ، خاری ، فرقد احرار اشراد بھی فرقہ نیچریت کی ایک شاخ ہے ۔ اس مایاک فرقے کے بڑے بڑے بڑے کہ بین (کئے) یہ بیں ۔ (بجانب المال تُندمنانہ)

شہاونا: شاوان کور(چازمتری) کاوسی کی کے دکرے

(١) إِبْنُ سَعُوْدِخَ ذَلَهُ الْمُلِكُ الْمُكُولُةُ الْمُكَالِثُ الْمُعُدُودِ (السَّرَاسَكُورُسُواكِرِ الْمُنْ سَعُودُ وَقَالَّهُ الْمُكَالِّ الْمُنْ سَعُودُ وَالسَّرَاسُ كَامُتِهُ كَالْاكِرِ الْمُنْ الْمُكَالِّ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

(١) ابن سؤُومنُوسَ ونامسنُو وعَنْ زُول (دُليل) مُظَرُّوُه (دها

أعنى خضرته احدر مسكفان (تنويرالجڏمك ديا ہوا) مُردُودِ . (۳) حبب تک حجازِمقدٌس میں حکومت سحود می**موجود ہے**اس وقت تک كوئى مسلمان ندج بيث الشركرے نەزيارت روضهٔ اقدس كرے بلكروصتيت کرجائے کہ میرے مرنے سے بعد کوئی کقرشتی مسلمان جے بدل اواکر دے۔ (برق خداوندی صفر ۱۲۰ . تنویرا کجه منه از مصطفر رضاخان) (سم) قَرْنُ الشَّيْعُلانِ إِبْنُ سَعُوْد بِ إِيمَانِ (سشيطان كى سينگ) (مظالم نجدی*ه صفح <mark>۳۰۲</mark>)* كَفَرْمِينَ سَكَيْهَا فِي متشركارة ملا: اب تومعلوم ہوا کہ دیوبندی و بخدی دونوں ایک ہی طرح عقائدگفر ہے رکھتے ہیں ، کفرو ارتداد بیں دونوں ایک دوسرے کے سکتے بھا تی ہیں،جوالھیں كا فرنه كجه اور جوإن كاياس لحاظ ركھي اِن كي اُستنادي يارشتے يا دوستى كا خیال کرے وہ بھی اِنہی میں سے ہے اِنہی کی طرح کا فرہے، قیامت میں إن كے ساتھ ایک رہی میں باندھاجائے گا جوان كے تفروعذاب میں شک كرية تود كافريث (حُسَامَ الْحُرمين صفحه <u>سواا</u> ، فتأوى افريقه <u>هوا</u> ، برفان شرييت ج<sub>يا</sub>صفح<sup>يا</sup>) بريلوي مئهم بيك نظ تشرياره <u>۱۱</u>۰ گزیشتہ صفحات میں بریلی کے شیخ انشیوُخ احدیضاخان کی اسپلامی خد مات کا جو تذکرہ کیا گیا ہے ، ناظرین حضرات بلاشک ویشبراس بنتھے پر بہینچے ہوں گئے کہ خان برملوی کی میرسیاہ ضربات *کسی بیرو*نی سازش کا نیتنجیہ

تھیں یا پھڑخورخان با ہا کے دمائی ٹی۔بی کے اثرات تھے، یقیناً اُ پ کامی<sup>تا اُ</sup>ثر عقل وطهم، وين ووبانت كالقاصر بهي هي، مهر حال جو بھی ہوا زیانے کا ایک رنگین ڈرامہ تھا جسکوخان نے اپنی آخری ز زر ئی میں رُحِیا یا، بسایا، اوراس کو ابٹی زنر نئی کا اُفری کارنامر بھی قرار دے لیا. فَكُلُّ مُّ يُستَدُّرُ لِمُأَخُرُكِيَ لَكُ (الحديث) ذیل میں ہندوستان کے اُن عظیم السّفان اہل علم وفضل علماء واسا تذہ کراً کا ومفتيان عظام ومشائخ كرام وخُطباتُ أُمّت اور دينٌ وسياسي عُفليم شخصيات وستبرؤا فاق مارس وادارے اور اُس رقت کی بے شمار گریکات جو اُسلام اور مسلما نوں کے تحفیظ واستحکام کیلئے کام کرر ہی تحییں، تفصیلی فہر سست ورج کی جار ہی ہے۔ جن کوخان بابااور اُن کی ذرّ بیت نے زصرف کا فرومُر تد قرار دیا بلکروه مب کھے کہا جس کو ایک بازار ٹی اُوارہ انسان کہنے <u>مُسَنٹے سے بھی سنٹ</u>رم وحیا كرير ـ ( ير بلي كريه مغلظات ( كَانْيان)" سَنْه بإره سَلا "برطاحظ يَجِيِّهُ - ) مْإِنْ بِإِيا كَافْتُوكُ بحكم تشريعيت معليتره وررج ويل فهرست قطعًا كافر مُرّدد تمين اسلام مسے خارج ، اور جو کوئی اِن کے کفریس شک کرے وہ بھی کافر، مُرتد بے تو ہرمرا تو اہری جہتم کامستحق ہے۔ (١) مولانًا فحدقياتم نا نوتويٌّ ( با في وارالعلوم ولويرند)، (٢)مولانًا رُشِّيداً حمد كَنْكُورِي (عِدِّرِثْ)، (٣) مولامًا سَرْفُ على تيمانوي (حكيمُ الامّنتُ )، (٤) مولا ما فلیل احد محدّرین، (۵) وارالعلوم و بو مندکے بھلرفارینن، (۴) و پومبندی علمارکو

مسلمان کہنے والیے، (4)علمارا ہل حدیث اور ان کے متبعین، (۸) مولانا عبدالباری فرنگی محل، (٩) مولانا تشبیل نعمانی، (١٠) مولانا عبدالحق حقّانی (مفسّر قراَن)، (١١) مولانا محدعلی با فی ندوهٔ العلمار تکھنئو ، (۱۲) مولانا حبیبالرحمٰن خان شیروا فی ، (۱۳) نواب محسن الملك مهدى على خان ، (١٣) نواج الطاف حبين حاتى ، (١٥) علاً مرفه إكثرا قبال، (۱۶) سرسیّدا حدخاں بانی مسلم یونیورسیّ علیسگڑھ، (۱۷) مولانا ابوالکلام اُزاد، (۱۸) ڈبی نَذِيراً حِدد طوى، (١٩) شمس العلمار مولانا ذكارالله، (٢٠) قائداً عظم حمر على جبّل -(۲۱) شاه ابن ستوروالي بجاز، (۲۲) مسلم ايجو كميشنل كانفرنس، (۲۴) ندفية العلما، فكفنو. (٢٤) وأوالمصنفين اعظم كره ، (٢٥) خدّام كتبه ، (٢٦) خلا فست تحييتي ، (٤٤) جمعية العلمار مند، (٢٨) حدّام حرين شريفين، (٢٩) اتحارِ مِلْست، (۴۰) مجلس احرار، (۳۱) مسلم نیگ، (۳۲) مسلم آزاد کا نفرنس، (۳۳) نوجوان نفرس (۱۳۸) نمازی فورج، (۳۵) جحیت تبلیغ اسلام انباله (بند)، (۳۶) لامورسیرت فيتى ، (٣٤) اماريت تترعيه بهار، (٣٨) مؤمن كانفرنس، (٣٩) جمعيةُ المؤمنين ، (۴۰) جمعیترَ الانصار. (۴۱) رُوئی رُحنکنے والوں کی جمعیۃ الانصار، (۲۲) کیڑا سیسنے والوں کی جمعیۃ الادریسے پتر، (۳۳) قصّابوں کی جمعیت القریبیشس، (۴۳٪) ترکار<sup>ی</sup> فروتئوں کی جمعیتر الراعیت، (۴۵) پٹھانوں کی افغان کانفرنس، (۴۶) پین کانفرنس، (۴۷)مسلم کھتری کانفرنس، (۴۸)جمعیۃ آل عبّاس، (۴۹)اَل! نڈیا کمبکانفرنس ( • ۵ ) آل انتريا ۽ سِجاني کا تفرنس -يه سبب افراد ، اوارے ، انجنیں ، کانفرنس ، جعیات ، مجکم شریعتِ مطبر ہ قطعًا کافر ِ مُزِّد ؛ کمینے ، اسلام سے فارے اور حوکوئی ان کے کفریس شک کریے وہ ہی کا فر غرسد، بع توبر مراتو ابدی جینم کانسخق · ﴿ تِمَانِ إِبْلَ سَنَهُ مِلاَ مِنْكِ مِنْكِ مِنْكِ مِنْكِ مِنْكِ نَعُوَّ ذُكْمِا مِنْكُوعِنَ إِنْكِيسَ وَتُجِسْكُوْ وِ ﴾ -

أعلى خضرت احدر بغيانها بريلوي مُعْلِّقُات مَكِي لَكُمْ المراكم ال ' گُرنشتہ صفحات میں نکھا جا پر کا ہے کہ بر طوی مذہب کے امام و مرست احدر رضافان نے جہاں عیر منقسم مدوستان کے عظم جامعات ومداری وادارہ ما الجنول، دين وسياسي تمام تريكات كو كراه، بوين اسلام وشمن قرار ديا ب وباں اِن اِدار ہجات کے سارے بزرگوں کونام بنام آوارہ زبان میں نہایت رکیکے وفیش کالیاں بھی دی ہیں جس کے تصوّر سے بے جیا انسان کو بھی فشرہ اُئے لیے۔ خان صاصب كى يرشنگى كالياں بىك نىز ملاحظ فرمانيم نقل كُفر، كُفرنها شد ـ فرقرر الميرشيطانية ، ابليس لين كے بيرو، بے دين ، مكار، مركش، کافر اربخت ، وین کے دہمن ، خدا کے مشہور ، کافرمعالید، مفسد ، گروہ سشيطان، زيان كارمردُ ود، كينه. كي والمه مُشرك، ظالم، مُث دعم كافر، دورُرخ کے سکتے، فاجر کافر، دین ہے خارج ، کا فروں کے منادی،جاہلوں کود صوکہ دینے والے ، کافروں کے دازدار ، کافران گراہ گر سخت مجوید، مُفترى ظالم، إن كى كباوت سُنتَ كى طرح، كجرو، مُمضلُّ، مُلكُد، إن كا کافر ہونا پهروں دن آفتاب ساروشن، په وه هيں جن پرالٹر<u>نے ل</u>عنت کی<sup>،</sup> إنهين بهره كرديا وإن كي آنتهين اندهي كردين ، وه دين سن كل تكفيّ، خدا کی قسم وه کا فر بوسکتے ، ویا بی فاجر ، متمرر د ، اِن پر گفنسه کا حکم ہے ، دُهِريئَهُ ، نَتْوُ كَافْرِوں سے بَرْتَر ، قِيامت تك إِن بِروَبال ، گَهناوُنی گندگیوں میں بتھوے ہوئے ، کفری نجاستوں میں بھرے ہوئے ، ہر كبيره سے بەتركىيرۇ ، ہرفلىل سے زيارہ ذليل ، إن كا تھ كانه تھيك جيستم، ڪا فرو ايي ۔ ( حُسَّاهُم الحرين صفي الله ، مسَّاء عصه ، وهه )

نوٹ بر مزید تفصیلات کے لئے علماسے بریلوی کی حسیم بل کتابیں مطالعه کی جاسکتی ہیں۔ یہ کتابیں بریلوی مذہب میں ہنایت مقدّس وستند ومعتبرتسلیم کی جاتی ہیں ۔ اِن میں وہ سب کھے ہے جو گزشتہ صفحات میں اینے (اَعُوْدُ يَا لِللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ السَّرَجِ لَيْمٍ -) حُسَّامُ ٱلحرمين، ٱلمُلْقَوُّظ، تجانبَ إبلُ السُّنة ، تنوَّيرُا لجَّة، اجمَلُ نوارا ركنا، مُلْفُونَظَات ، الدُّولةُ المكيتر مظالم نحدته ، الْكُوْكِيةُ السُّسُهَا بيد، تمسيَّدا يمان، فتأوَىٰ آفریقه، فتآوی رصوته، وَصَایا سترییف (خان صاحب ی آخری تخرير، موت سے دو گھنٹے مبلے). برباوی علمار کی طوف سے مکفیری شمشیر بے نیام اور اس کے بے تحاسف جے دیکھ کریہ کہنا پرٹے گاکہ اب کوئی کلم گوئسلمان مسلمان ہاتی زرہاجس ہم يه حضرات گفر كى تلوار بطا كراين دلوں كو تصندًا كريں دراصل أن دنوں ان كى عقلوں كوطاعون جامك گيا تھا اور اخلاق كوسرطان نے پچروليا تھا۔ بنایاایک ہی فقریے سے کافرسایے عالم کو عجدّد ہوتوایسا ہو منگفر ہو تو ایسے آ ہو ٱللُّهُ حَمَّ إِنَّا لَعُوْدُ بِلْكُمِن إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِعٍ-

اعلى خات الهرز رافان المرز الهرز ال

#### بیئرت در تیرت مر میلو تیت کیا ہے ؟ .

قارین صفرات اس مرعله پریقیناً حیرت زده ره جائیں گے کہ ہم کیا پراه رہے ہیں اور کیا دیجہ رہے ہیں جمولانا ہی رضافان ہنجیں بریلی علقوں سی اہام اعظم ،اعلافرت ، فبدد بائة حاضرہ مضور بُروْد ، فقیم الملة ،اما الائم سطح بر جیسے بعاری ہم کم القابات وصفات سے یاد کیا جا تا ہے ، اتنی نجلی سطح بر اُثر آگئے کہ ملت کا ایک جابل و بے تمیز انسان بھی اس بستی کو اختیار نہ کرتا ہو ، آواد ہ ذبان ، رکیک عنوان ، یکن حققت بہی ہے جو ہم نے تو دا نہی کی کتا ہوں اور دسالوں سے مِن وَعَنْ نَعْل کردیا ہے اور آبی حقیقت شنای کی کتا ہوں اور دسالوں سے مِن وَعَنْ نَعْل کردیا ہے اور آبی حقیقت شنای

بریلوی خربہب کیا ہے ؟ جس کی بنار برہندو شان کے سارے سالوں کو کا فرقرار دینے کے بعد بھی یہ حضرات فود کو سپتا و پہامسلمان کہلانے کے مستقی ہیں ۔

عظیم تبھرہ نگار مولا ناعا مرعثمانی مرحوم نے اپنے امہنامہ رسالہ تجلّی (دیوبند) یں اِسس کاجواب دیا تھا جسکا اقتتباسس آپ برٹھ کیں۔ اور دوسروں کو بھی بَرٹ ادیں ۔

بریلویوں سے کھ بھید مہیں کیونکہ ان کے علم و فکراورا طلاقی حالت کا جو اندازہ اِن کی ہے شمار تریروں سے بھوتا ہے وہ مہی سبے کہ جہالت وسفا بہت کی کوئی قسم ایسی ہنیں جس کا صدور اِن سے ممکن مذہو ، رکیک کلام ، آوارہ زبان ، گھٹیا بھام ، قراک وحدمیث أعلى خضرته احمد وخياخان سے جا ہل، منطق وعلم کلام واوب سے ناآسشنا، الٹرتع الی کے ، بجائے مرکدوں اور بیروں ، فقیروں سے مرادیں مائنگنے والے ، دوسرس کی تحریرین مسنح کرنے والے ،افترار پر دازی و ہرزہ سرائی میں طاق ماہر اینے سوا ہر شخص کو دوزخ میں دھگا دینے کے رستیا۔ عَلاَّمْهُ اقْبِالْ مُولِانًا ابْوَالْكُلامُ ٱزَادِهُ ۚ الطافَحْسِنَ حَالَى ۗ ، علاًّ مَهُ ستسبلى نعمانى جمولا نارسشيدا حرگئنگورى مرولا نارسمنعيل شهيديرم، مولاما قاسم نانوتوی <sup>بع</sup> مولاما استسرب علی تصانوی م. سب کو برُملا کا مِنسسر ومُرتبد قرار دینے مالے ، مولانا آزاد کی تفسیر سترجان انقرآن کو بلا تکلف ٹایاک کتاب *"تکھنے والے*۔ يبى خرافات، فِتنه برُورى، الُوالفضولي، كَفْرسانْ ي ، مِرزه سرا تَي إن كادين ومذبهب - (مابهنا مرتجلّى ديوبند،يويي) ٱللَّهُ مِنْ إِنَّانَعُوٰدُ بِكَ مِنْ إِبْلِيْسَ وَمُجْنُوْ دِمْ -يبيرط لوَحَ شرياره ١٩٧٠. بريلولوب كامام الائمة سشيخ الشيؤخ اعلفضرت احدرضاخان مرني سے صرفِ دُنُو کھنٹے پہلے اپنے اُبَرِّہ واقر بار پڑیدوں وشاگر دول اورسلسکے کے تمام بزرگوں کو نہایت اخلاص و دِنسوزی سے برست فودیہ وصیت تحریر کرتے ہیں۔ أعِرِّه الرَّبطيبِ خاطر مِكنَّ ہوسكے تو (مرنے كے بعد) فاتح ميں ميفتے ميں یله سمطلب پرسے کرفانتر تو ہردو*ن دسکتی ہے۔ ہفت*را دی نہیں کم از کم یا ہواری ہیں ہی ووتین باو مذکورہ استشیار فانخ پس دوازی جاسکتی بیں۔اوداگر دوزار ہوسکے نؤمرف ایک ہی پیپر بھیجد یا کریں ، اسپیں بدیمنی کا ندیشه مهیں . بر طوی فریمی کا معیده مدی کرفردے کو اپی زندگی میں جو چیخارے پسند تھے وہ موست کے بعد بھی مُن پئسند مواکرے ہیں ، اور جو چیزیں فاتحہ کے ذریعہ رواز کی جاتی ہیں جیم

رَيَّا نِي عَڪِيتِي اعلى غفير امرَ شافان احماد العام ا

رويين بار إن اشيار سيهي كه بهيمير بإكرين.

دوقره کا برف فانه ساز اگرچه بهینس کے دُوده کا بو، نُرَعْ کی بریانی ، مُرَیّع بینانی ، مُریّع بینانی بینان

بقلم نود بحالت محت و حواس، روز جمه مبارکه، باراه بجبکر اکیس منت. ۲۵، صفر سنت اله م ۲۸. اکتو بر سات اله ۶۵ (خان سام ۸۰ کی تاریخ دفات بهی ہے)۔

ملاحظه

فووسوج لینے کہ ایساشفی (جسکوعام زبان پی شیخ الماکولات کہا جاتا ہو) کی عقل و تحربوائے معدے اور کس جگر قیام پذیر ہوگی۔ ان الائمۃ اعلیٰ صفرت و نیاسے رخصت ہورہے ہیں مگر اسس وقت بھی نمکین چنا رہے ہے قراد کر رہے ہیں۔

اگر کبھی ہریلوی وانشوروں کی بیوقوفی سے دیوبنداور ہریلویت کا تعارف ' کسی عدالت میں بہت ہوجائے تو ہمارا خیال ہے کو صرف اسس وصیت کونج کے آگے رکھ ریاجا نا آسے باور کرا دیگا کہ:

بريلوى مذبهب بيت پوجا "كا دوسرانام ہے.

وَلَهُ حَوْلَ وَلَهُ شُوَّةً ۚ إِلَّهَ بِاللَّهِ.

که خان صاصب کو پچور یاں ، براغے ، شامی کباب ، بلاؤ مبارک ، سوڈے کی ہوٹل کے بعداع معطورت دیمنی کے اندیشسے بچی مطنن ہوگئے ، وصایا شریف پھا ہوڈے کی ہوٹل کا عبر ۱۲ ہے ۔ أعلى فضرته احبريفاخان مشہور بھرہ نگارعلّام عام عثمانی نے بربلویت ورضاخانیت کے باہے یں جوتبصرہ کیا وہ اُن کااپنا ذاتی خیال نہیں ہے بلکدایک ایسی حقیقت کا اطهارہے جس کو برہ بلی کے مُرشد عام اعلیم ضرت احدر ضاخان نے اپنی و فات سے دلو <u> کھنٹے</u> سترہ منبط پہلے ایک خصوصی نشسنت میں نہایت دلسور*گ فیرہا*ی کے انداز میں وصتیت کی ہے۔ اس مجلس میں اعلام صرت کے صاحبزادگان کے علاوہ وہ حضرات بھی مشر يك يقصح جواعللحضرت كوحضور برُنور ، آيتُ التُّمر، تَحِبَّت السُّرمُفتي دوراُل امام آخرالزّمان، ستيلالعلمار، اشرف الفقهار، مجدّد زمان وغيره وغيره جيسه بھاری بھر کم القابات ہے یاد کرتے ہیں <u>۔</u> بهرحال امام أخرُ الزَّمال احدرضاخان استحبلس ميں يوں ارست اد اعلى حَضرت كادبيِّن ومذهبِبُ رُضَاحَتُين وحَسنيَن (دونول صاحزادے) تم سب محبّت واتفاق ے رہو، حتی الامکان اتباع متربعت نہ چھوٹ**ر و اور میرادین ومذہب** جومیری کتب سے ظاہر ہے اس پرمضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم قرص ہے۔ اللہ تونسیق دے (كتاب وَصايات ربيب منك مؤلف حَسنَين رضاحات) مطبوعهاليكترك ايوالعلائي برنسيس أكره (بىنىد) نوب : - خان صاحب في اتباع شريعت كوتوحيّ الأمكان ما جهولين کی تاکید کی ہے۔ اور اپنے دین ومذہب برجوا شی کمابول سے ظام رہے

مفیوطی سے قائم دہنے کو ہرفرض ہے اہم فرض قرار دے دہے ہیں ،
مفیوطی سے قائم دہنے کو ہرفرض ہے اہم فرض قرار دے دہنے
مذکورہ وصیت میں اعلام خرت نے اپنے دین ومذہب کی نشان دہی
اپنی تصنیفات کو قرار دیا ہے بعنی دین کی ہرایات وتشریحات اور صروری
معلومات وغیرہ کی وضاحت جس طرح میں نے اپنی کا بول میں کی ہیں ہی میرا دین ومذہب ہے اور اس برقائم رمنا ہرفرض ہے اہم فرض ہے ۔
میرا دین ومذہب ہے اور اس برقائم رمنا ہرفرض ہے اہم فرض ہے ۔
نعموذ دُیا دین ومذہب ہے اور اس برقائم رمنا ہرفرض ہے اہم فرض ہے ۔

كياجا بلايذوكا فرانه كلام سبنه ؟

عزر نیجے اسلامی زبان میں فرض اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کو الشراور اس کے رسول نے ضروری واہم قرار دیا ہو اب خان ساسب اپن کتابوں ک وضاحت و تشریحات کو صرف فرض ہی نہیں ہر فرض سے اہم فرض قرار دے رہے ہیں جبکہ اتباع شریعت کو صرف حتی الامکان قرار دیا ہے ۔

حصرات ناظرین! اب خان صاحب کے دین وایمان کی خبر لے لیں ، حضرت کہاں سے کہاں: پہنچ گئے ۔ خصیر الدُنْسَا وَالْاَحِرَةَ ،

لمحرر وكرا

زیرِمطالحه کتاب یم بنے خان صاحب کی کتابوں کی مختصر تفصیل مع حوالہ کتے انکھیدی ہے ، موصوف کے انکم کتابوں کی فہرست بھی دیدی ہے برا و کرام اَ بِ خود اصل کتابوں کا مطالعہ کرایں ، یقیناً آپ تبھرہ نگاری کا مطالعہ کرایں ، یقیناً آپ تبھرہ نگاری کا مطالعہ کرایں گے ، کہ بریلوی مذہب ، عام عثمانی یہ کے تبھرے بر بھر پرواتفاق کریں گے ، کہ بریلوی مذہب ، جہالت ، سفاہت ، افترار بروازی ، جرزہ سرائی ، قبر پرستی اور پھراخریں جہالت ، سفاہ ہے ، افترار بروازی ، جرزہ سرائی ، قبر پرستی اور پھراخریں "بیسٹ پوجا" کا نام ہے .

ا یسی صورت میں خان صاحب کے دین ومذہب کو قرآن وحدیث کے أس دین ومذبهب سے کیا تعلق ہے جس کوخاتم الانبیار محدر مول الترصقے اللہ عليه وسلم في أمَّت كوعمايت فرمايا بي ي فاعتبروا يا ادُلى الالباب -أعلائض كدبن وزركي جيزرتوني خان ساحب کاوین ومذمیب جیسا کرخود موصوف نے ظاہر کیاہے خودان کی این کمآبوں سے بہال نقل کیا جارہاہے ، خان صاحب نے اپنی وفات حسرتِ آیات سے صرف و کو تھنٹے قبل والی نشست ہیں اسطرے ارشا د فرمایا: اس وقت ولو وصيتين أئيه لوگول كوكرناچا بتنا هوُن. ایک الشرورسول کی۔ دومتری،خودمیری ـ بهل وصتیت :- تم مصطفه صنبه الترعلیه وسلم کی بجولی بھالی بھیڑی (بکریل) ہو اور بھیرٹے تھارے چاروں طرف ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تھیں برکادیں ،تھیں فقة مِن وال دي، تقين البين ساته جهنم مِن له جائين، إن سن بجور إن سه نیکو اور دُوریھا گو۔ مثلاً و پوبندی وغیرہ ۔ (اعلیٰ صرت بربیوی ادبستوی ش<sup>نا</sup>) د لو بندی ہوئے، رافضی ہوئے ، نیچری ہوئے، قادیا نی ہوئے جیڑالوئ *گئے* عرض کتنے ہی فرقے ہوئے یہ سب بھیر پیئے ہیں، تمھارے دین وایمان کی تاك يب بي ان كے علوں سے اپنا ايمان بچاؤ- الخ جس نے اسے مشتا اور جانا قیامت کے دن اس کے نئے نور ونجات ہے اورجس نے مذہانا اس کے بئتے ظلمت وہلاکت ہے، یہ توخداا ورزیول کی وسنیت ہے (یا درہے کہ یہ وصنیت خان صاحب کی پہلی وصنیت ہے جسکوخان با با

ضرا اور رسول کی وصیت کہر رہے ہیں، جھوٹے کوعقل نہیں ہوتی ایسے ہی وقت کھارا گاہے۔ العیار ہالتر و صری وصیّت :۔ میرے جنازے میں بلاو جرتا ٹیریڈ ہو، جنازے کے اَکے (بلندا کواڑسے) پرٹرھیں" تم بر کرٹوروں ورود ان اور تثیرہ قاور پر اینی قَرْسِمُّالْ بِهِنِيْ تِكَ). مرتب حسنین رشاخان (صاحبراره اعلی مصنرت) لکھتا ہے کہ یہ رونوں تغيي مفور پرُنور كي تصنيف ئي ، (حدائق بخشش مصدوم) ارٹے اڈنیر وفن کرنے کے بندھا مدرضا خان(صا جزاوہ) با واز بلندسات ہار قبر پراوان کہیں بھرواپس ہوجائیں ۔ اعلى مصرت اپني قبر برازان پڙھنے کي نصيحت فرمارہ ہي اوردہ بھي سات مرتبه، اعلی حضرت کے دین درزیب کی پر کھلی ولیل ہے، شربیت محری میں تو اِس کا کوئی تثبورت نہیں ملیا، ناصحابہ کرام نے رسول الشرصقی الشرعامی کا کی قبرشرنیٹ براوان پڑھی اور نصحاب نے مسی صحابہ کی قبر بر بڑھی ہے ش ا ام نے کسی امام کی قبر بر اور وہ بھی سائٹ مرتبہ لیکن نیہ اعلیٰ حضرت کا دین ومدر بمب اسے ۔ لکٹر یو ٹیٹنگٹر وَ لیک یو بین - الاکۃ ارسے ویا ہے۔ فاتریں ہفتیں بین بار ان اسٹیارسے بھی کھے بھیجدیا کرو · (ان ٹھنڈے وشقے اور نمکین چٹخاروں کی فہرست گڈسٹے صفح <u>سے</u> پیر دَر جُ کردِی گئی مطالعه فرمالیں)۔ اگرروزاندایک چیز جوسکے تو یون کرویا جیسامناسب جا نو۔ مثنا پیراعلیٰ حصرت نے ہفتے میں نین ہار نا دار مر پیدوں ہر کراں نیمال کیا پھرز ہروقٹاعت اختیار ٹرما کر یومیہ ایک بیمیرروزانہ کرنے کامشور<sup>و</sup>دیا۔ بہر<sup>حا</sup>ل

کل کی مُرغی سے آج کا اُنڈا بُعِلا ہے۔

ارست و ی بیری (مسلم لیگ) جمانر تدین می بیری (مسلم لیگ) جمانر تدین ایس ان کے مرو یا عورت کا تمام جهال یں جس سے بھی نکاح ہوگا مسلم ہویا کا فراصلی یا مرتدانسان ہویا حیوان محض باطل اور زناخالص ہوگا اور اولاد ولدائر ناہوگی۔ (الملفوظ حقد دوم ہے ، فتادی رصوبین ہے ہے) اور اولاد ولدائر ناہوگی۔ (الملفوظ حقد دوم ہے ، فتادی رصوبین ہے ہے) کا فریائر تدانسان سے نکاح کرنا بہر حال حرام و باطل ہے لیکن فان ها بی کا فریائر تا اور جبوان میں ہوا اعلی حضرت کے دین ومذہب کی اولاد کو وَلَدُ الدِّنا قرار دے دیا معلوم ہوا اعلی حضرت کے دین ومذہب میں جوان سے نکاح جا کرنے ؟ تب ہی تو دیوبندی مسلمان کا نکاح جوان سے باطل و حرام قرار دے دیے ہیں۔

رِّرُو كَانَام جُنوں رِكُور يا جُنوں كا بِرُرُد الْاَحَوْلُ وَلَاَ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ دِ ما عَی خلل کی اس سے بھی بُدِر مثال اور کوئی ہوسکتی ہے ؟

## اعلى حضرت ى خود فرينى

بھمڈ لٹٹراگر میرے قلب کے دوٹائے سے جائیں توخدائی قسم ایک پر لکھا ہو گا لاً اللہ اور دوسرے برمجئے گر رُسُول اللہ، (الملفوظ حصّد دوم مئل، حصر مشتایھ)

یه اعلیٰ حفرت کی خود فریمی مثال ہے جو مُریدوں، عقیدتُمندُس، بھولے <u>جانے</u>

أعلى شفيرة إح رَسْاخان انسانوں میں تو ہر تی رو کی طرح سرایت کرجاتی اور پہی خان صاحب کا مقصد بھی تھا ، میکن وس بوش د حواس کی دیٹیا ہیں ایسی باتیں شائزا رزخام خیالی کے تحت تو اُسكتی بی حقیقت سے اسکو کو ٹی علاقہ نہیں ہوتا۔ یہاں خان ساحب سے بھے ہو ہو گیا قلب کے ٹکڑے کرنے کی *ضرورت* ش تھی صرف قلب ہر میں لکھا ہوا کہرینا کافی تھا، قلب کو کون دیجھیا، جیرنا پھاڑ نا توورکنار، بات بن جاتی اوراینی گاڑی جِل پڑتی،لیکن تھویئے کوعقل نہیں ہوتی وہ اُلٹائی جِلائے۔ وَالْعَیْاذُ بِاللّٰہِ. اگرایسے وقت کوئی خان صاحب کوچیلنج کر دیتیا توخان صاحب کی خانيت ياني ياني ہوجاتی ۔ ماضي فريب بير) علاَّم الورشاه كشيريُّ (مشيخ الحديث والألعام ديونِد) نه ایک قادیا فی مناظر کو اسی قسم کا جملیج و پاتھا، مناظر ننگے بیر بھاگ پڑا. داقعہ میں ہے، جھُوٹے بنی مرزا غلام اعرقاد یائی کا یہ عقیدہ تھا کہ سے تبدنا عیسیٰ علیہ السّلام زمین ہی بیر وفات پائے ہیں آسمان پر نہیں آگھا گئے۔ کئے ، اس قاریا ٹی مناظرنے یہی دعویٰ دُھرایا۔ علامه الورشاه تشميري تناس كابتواب اس طرح و ياكرستيدنا عيسني علیار سیام زندہ حالت یں جم ورُور کے ساتھ اُسمان پراُٹھائے ۔ گئے ہیں اور وہ آج بھی دُنیاوی زندگی کے ساتھ آسمان پر ہاجیات ہیں۔ اس جواب پر قادیا ٹی مناظرنے علاقہ ہے سوال کیاجب وہ زندہ حالت میں دُنیاوی جہم درُورے کے ساتھ ٹو تو دہیں تو اُن کے جہما فی ہدن کیلئے

دُنياوي عَدَاويا في كَيْ صَرورت ہوگئ ؟ آسمانی غَدَا كافی نہیں ؟ علامها نورتنا وسن جواب ویابے شک انصیں ونیاوی غذایا نی ہی کی فنرورت بهاوروه هرروز صبح وسشام الترك فرشة زين سيصنه ماهم

قاريا في مناظرنے پھرسوال کياجب وه رُنياوي غذاويا في استعمال کرتے ہیں تو انھیں پیشاب باخانہ کی بھی ضرورت بیش آتی ہوگی ؟

علام نے جواب دیا، بیشک! انعیں دُنیاوی غذا کے تقامے ضرور بہیدا

قادیانی مناظرنے بھرسوال کیا تو (بیندنا)عیسی (علیه السّلام) کابینیاب پاخارہ جنّت جیسی مقدّس زیئن میں نیونکر گرسکتا ہے جبکہ جنّت نجاکست سے یاک ہے۔ اُخروہ نجاست کیاں جاتی ہے ہ

اس موقعه بریعلامه انورشاه می ایمانی حرارت اُبل برنزی برحسهٔ ایزایستول قانِانِ مناطر کے ہاتھ *یہ خمان*یا اور ملند اُ وازے کہا" فیصلا کی ہوگیا" یہ گفتاگو مشہر تفادیان (لابهور) ہی میں ہور ہی تھی۔ فرمایا، چلو مرزاغلام احد قادیا فی کی قبر کھولو۔ سيترناهيسي علىالسدام كابيتاب بإغامة أس كي قبريس كرريسه اكر يغلط تأبت ہوجائے تو اسی پہتول سے مجھے ہلاک کرونیا؟ لاالہ الآاللہ

جنست شوروئيكار، قيامت خيز بيجان ببيدا هو گياسار الجح عفلام احدقا دياني کی قبر کی طرف دور پرا، قادیانی مناظراور اس کے چیا جیا ہے ایسے غائب مِوسِكُهُ جِيسِهِ لَدِيقِ كِي مِينَكَ. كَيَاءُ الْحَقُّ وَمُ هَقَ الْبَاطِلَ -مَوسِكُهُ جِيسِهِ لَدِيقِ كَي مِينَكَ. كَيَاءُ الْحَقُّ وَمُ هَقَ الْبَاطِلَ -

اعلى حضرت احمد رُضافان كوايسة مرد مومن سے سابقه نه برا، ورنه موموف تحاجمي وبي خشر بوجأتا . ناظرین حضرات پیمریمبارخان کی ٹو دفر بی و مہرالیں۔ بحدٌ لِشراگر میرے قلب کے دلو فکڑے کردیئے جائیں توخوا کی تسم ایک پر ایکھا ہو گا، لا رالا رالا ادلیر، دومسرے پر رسکھا ہو گا فیکٹ رُکٹول السر ۔ دکھنے کا ایکھا جو کی دینے اسلامی کا میکھا ہوگا و کینے کے دین ۔

# اعلائصره كادهم وبيدار

بحد دلتریں اپنی حالت وہ باتا ہوں جس بن فقهائے کوام نے لکھاہے کسٹنٹیں بھی ایسے شنعی کومعاف ہیں ،لیکن میں نے سٹنٹیں مجمی زھیوڑیں ، البتہ نفل اسی روزے بھوڑ دیئے ۔ (الملفہ ظامقہ دوم منھ)

یبان خان صاحب کا دیم و بیندار اپنے سنتیاب برنظراً تاہے شیطان نے ایسا گھائل کرویا کہ خان صاحب طمئن ہوگئے کہ مجھیر سنتیں معاف ہوگئیں حالا نکدا سکا تقاضہ وسٹ کراہلی یہی تعاکد نوافل کی کٹرت ہوجاتی انعام پرشکر اہلی بھوزیادہ ہی ہوجانا چاہئے تھا یہ کیا ناسٹ کری واحسان فراموشی نہیں ہے کہ نوافل کو چھوڑ دیا جائے۔

بحریه دعوی کرناکه سنتین معاف بوگئیس دمیل کامخیان نبیکر کیاخان صاب پردی یا ابهام آیا ہے ؟ جبکه وی کامسلسله قطعًا بندہہ اور الہام نہ جنت ہے نه دلیل خاص طور پرایسا الهام جومشنتوں کومعات کر دے بنتیں تو اولیارالٹار صحابہ کرام مٹی کہ انبیار علیہم المثلام پر بھی معاف نہ تھیں ۔

، کاری وسلم پر کشن المرسلین والی حدیث موجود ہے۔ ہمربنی پر کشنن واحب رہے ہیں انھوں نے نوو بھی باہندی کی اور اُمّنت کے تمام افراد پر بھی واحب قرار دیا۔ أعلى تضرير احدر مفاخان علاوه ازیں وہ کون فقہار ہیں جنھوں نے خان صاحب پر سننیں معاف کردیں کم اذکم دّوجار نام ہی بتادیتے ۔ خان صاحب نے نفظ فقہار کہ کراہینے مریدوں کوتوخا موسٹس کردیا ۔ لیکن کیا وہ اُمّت کے اہل علم کوبھی ایسا فریس<del>ب</del> دیر، کے ۔ خان صاحب کے اس باطل زعم و پندار کا صِلہ تو اِنھیں بن زندگی ہی میں مِل گیا کہ وہ نوا فل سے محروم ہو گئے ، انشار اللّٰر ٱخرت کا انجام ہم اور آپ سب ہی دیجھ لیں گے۔ ا نبیار کمام ، حضرات محابرًا وراً زیت کے جُمارصالحین اپنی اَحْری زندگی میں نوافل کی کنرت کیاکہتے تھے ایسے طور پر کران کی زندگی سرا پاعبا دستہ بن جایا كرتى ، اورايك خان بابابي كران يرسمنتول كى يابندى أيُه كُن اور نوافل كوتواكمول في جيور من ويا . أعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْعَانِ البّرَحِيمَ . اس سلیلے میں نافر بن حضرات کو ہم ایک حدمیث صبح کی جانب توجہ ولأناجابيته بيء سيتدنا ابوهر يرة خصورا قدس صقي الترعليه وسلم كايرار شادنقت لكريت ہیں، آپ نے ارشاعہ فرمایا الشرتبارک وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں : وَمَا يَهِزَ الْ عَبْدِي يَهَ مَا يَرَاكَ بِالنَّوَا فِلَ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا ٱحْبَيْتُ لِمُنْتُ سَهُعَهُ النَّذِي يَسُمَعُ بِهِ وَبَصَّرَهُ الدَّذِي يَبْصُرُبِهِ وَحِيدَةُ السَّيِّيِّ يَبُطِشَ بِهَا وَلِجُلَّهُ السِّيِّ يَسُرِّنَى بِهَاوَ إِنْ سَا كَنِي ٓ ٱعُطَيْسُهُ ۚ وَلَيِّنَ اِسْتَعَا ذَيْنَ (رواهٔ البخاری) مترجید، میرا بنده نوافل کے در میرمیرا تقرب (نزدیکی) حاصل کرمار تها ہے بہاں تک کریں اس سے عبت کرنے نگما ہوں اور حب میں بندے سے محتبت کرتاہوں توانس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ مشاکرتاہیے

أعلى شفيرة إحدرُ مِنَّا خار اورانس کی آنکے بن جانا ہوں جس سے وہ دیکھا کر تاسیمے اور اسس کا ہاتھ ین جا آنا ہوں حس سے وہ بیجڑا کر تا ہے اور اُسکا بیمر بن جا آا ہوں جس ہے وه چلا کر تاسید ، اگروه جھ سے یکھ ، ننگ آسیے تواسس کوعطا کردیتا ہوں اور اگروه کسی سے بناہ چا ہراہے توانس کو بناء دیتا ہوں۔ (بخاری شریف) حدیث مشردیف سے نوافل کی فضیلت و ابھیت کسقدر باعظیت ثابت ہور ہی ہے جو نوگ نوافل کی کنڑت رکھتے ہیں وہ کہاں سے کہاں بہنچ گئے اور ایک اعلیٰ حضرت ہیں کہ اپنے زعم و بیندار کی نجاست میں ہے ہوسنٹ پرسے ہیں - اِنفیں اپنی آخری زنرگ میں موائے حرمان نصیبی کے اور کیا ملا۔ ٱلْعِبْرَقُ ٱلْعِبْرَةُ . ناظرين حضرات ميكبيار تهيراعلعضرت كے زعم و بيندار كؤيڙره ليس. بحدُ مشريس اين حالت وه بإمّا ہول جس بي فتيار كرام نے لكھاہے كه مُسَنَّيْنِ بِي البِيضْعِف كوموافْ بِين ليكن مِن فِي مُسَنَّيْن كَبِي مُر جِيورٌ مِن، البته نفل اسی روزے چھوڑ دیتے۔ (الملفوذ أصعبهم بهيريهم ( الملفوذ أصفه العام) بم<u>صطف</u>اً رضاخان (صاحبزاره اعلى حضرت) محبوب المطالع برقی برنیس. دیلی الخاص المراد والموق خان بابا کے ایک اورصا جزاد ہے کئیٹ رضا خال نے کا بچھایا شریف صفحہ یک پر رہے ہے ، اعلی حضرت کے زئیرو تقوی کا یہ جالم تھا کر میں فیعش مشارئ کرام کو یہ کہتے سُناہے کہ ان کو (اعلی حضرت کو) دیکھیکر صحابۂ کرام کی زیارت كالشُّوقِ فَم بُوكِيا. ﴿ إِكَابِ وَمِالِا شُرِيفِ مَنَّا ) نَجِسرَا لِكُرْنِيا وَالْأَكِيرَةِ -

میمرارزمید منومط:- خان بابا کا زہروقناعت منٹہ پارہ تلا برملاطر<u>ا کھئے۔</u> أعلى مَضرت احديمَ هَا قال

رَبَّا بِي عَصِينُ

# اعلى حضرت كاليك حياسوزان كشاف

انبیارعلیهم الت لام کی قبور مطبر وی از دان مطبرات میش کی جاتی ہیں، وہ اِن کے ساتھ سنب باش فرماتے ہیں۔ (الملفوظ حصر سوم مالا شاتالاہ) مرتبر مصطفے رضاخان (صاحبزادہ اعلیٰ صفرت)

خان ماصب نے اس محروہ وحیا سُوڑ انکشاف میں ایک صُوفی صاحب کا نام بھی لکھا ہے کہ وہ سفرت بھی ایسا فرماتے ہیں ، غالبًا خان صاحب پنے مریرُوں کو یہ با ور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ بات متحقق اور درست ہے۔

پہلے توہم خان باہا سے صاف مات یہ کہدینا چاہتے ہیں کہ اس انکشاف یں آپ کے صوفی صاحب کو کب بختا گیا ہوا کپ کو بخشا جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہاجا کے گاکہ اس شفید جورے و بدترین افترار کے دلوراوی ہیں آور دہ دونوں بھی محاطب لیل" اندھے کی لاٹھی، بس اسس سے زیادہ اسکی کوئی حقیقت نہیں ۔

قران حکیم نے ازواج مطبرات کی تقدیب و حرمت کوجس علمت شان کے عزان یں بیان کیا ہے اور جو اوب واحرام کا درس دیا ہے بطبقہ نسوانی یں شاید و باید کسی فاتون کو نصیب ہوا ہو، ان کو اُمّت کے مُرد وعود توں کی "مقدس بال" گیتبات وطاہرات" کا نقت، بھولی بھالی نیک وصالح مزاج والیاں ، جنت واہل جنت کی سیدات ، آخرت میں ہر ہر عمل ہر دوہرا حصر یانے والیاں ، اجر عظم کی بشارت یانے والیاں ، وُنیا کی تمام عور توں پر فضیلت رکھنے والیاں ، پاک دامنی وطیارت یا فتہ نواین ، نبی کی اہل بیت نواین جسے باعظمت القاب اور عظیم صفات سے یا د أعلى تضرته احمر عضافان کیپاسپے ۔ لیکن ایک ہے اوب اعلی حضرت ہیں کدارواج مطهرًا سے۔ کو "بازاری قحش"عوان سے یا د کررسیم ہیں . از خدا جو ئن د توفنييق ا د ب ہےا دسی چروم اندلطف رسیہ كِالْوَبْ كِالْمُمَانُ، بِحِالُوبْ جِانُمَانُ ب اورب اعلی حضرت نے ایک قصیدہ اُممَّ المومنین سیّدہ ما کن مستریقہ م کے حسن و بہار جُوبن اُبھار پر لکھا ہے . نقبل گفر بکفر نبات دیے تحت ہم اسکے يينداشهارنقل كريب بين بيزياقصيده تواصل كتاب بين مليكار ایک غیرت مندشریف انسان کواس قصیدے کا بردھنا تو درکنار دیجھنا اوراسكا تصوّر كرنا بھى تثرمناك اورايمان سُوزے -لیکن خان صاحب توخان بابا ہی تھیرے ۔خاتیوں کے پاس ویسے بھی ادب واحترام کی قلّت، جہالت وحماقت کی کنڑت مضہور رہی ہے۔ ان سے ایسے قصیرے ممکن بھی ہیں ۔ نفان ہاہاکے اس قصیدے کے چنداشعار یہ ہیں۔ بخيه تارنگاه مُوزنِ مِرْ گال ہے گزر آج ٱنکھون ہے اکبُلل ہیباک نظر "مَنْكُ حِبُستْ إِنْكَالِياسُ اوروَه جُوبِنِ كَابِهِا" مَسَى جاتى ہے قباسَرے مُر مُك بيكمر يه پيشا پر اله پر نورن مريول کي هورت کر پوئے جاتے ہي المرسے بُروں سينه و بَر (حدائق نخشش *حصرسوم ۱۳۳۶ه مس<u>۳۳</u>۸* مرتبه، محدمحبوب على خان قادري حقام اشاعت ، كمتب خاز ايل مُسنت جان مسجد، رياست پتيباله - مِن

نوٹ :۔ ہے اوب اعلیٰ صفرت کا بے جیام ُرید (مُرتب) کتاب کے مقدم میں بڑے فیزوناز سے مکھتا ہے۔

۔ اعلی حضرت مجترو دین دملت رضی الٹرعنهٔ کے کلام یس جو کچھہے، ہرگرز مرگز مبالغہ نہیں ہے بلکہ یہ سراسرحال اور وار داتِ قلبی ہیں جنھیں حضوراعلیٰ حضرتِ قبلہ ہی کا قلب مبارک تھا ہوضبط فریا تا تھا) .

(حدائق بخشش حديموم هـ )

بعض فارس الفاظ اوربازاری شروشاعری کے عوانات بھی ہیں ہوعشق وستی بعض فارس الفاظ اوربازاری شروشاعری کے عوانات بھی ہیں ہوعشق وستی کے اظہار کیلئے بازاری عاشق اپنی بازاری مشوقہ کے لئے استعمال کرتا ہے ، خان بابا برہی سی سوار ہوگئی اور وہ نڈھال ہو کروہ سارے عوانات استعمال کرنے اور یہ ہوکش نہ رہا کہ کس عظیم المرتبت خاتون کو مخاطب کرہے ہیں ؟ کرے نئے اور یہ ہوکشس نہ رہا کہ کس عظیم المرتبت خاتون کو مخاطب کرہے ہیں ؟ ناظرین عضرات! قصید ہے الفاظ کی تشریح ملاحظ فرمائے۔

- (1) تخیه تارنگاه به نگاه کے شعاعوں کی سلوائی۔
- (۲) سُوِنَدَنِ مِرْ گان بر بلک کے نرم ونا زک گنجان بالوں کا فولھورت حلقہ۔
- (۱۳) مُبلَبِلَ بِیاکُ نظر دِر شعردِ شاعری میں نڈر ، لا پروا ، چیل قسم کی عورست کو کہاجا یا ہے۔
  - (۴) تنگ وجیست اباس بر ایسالباس بوجیم کی مربرساخت کوواضح کروے۔
- (۵) بَوَ بَن كَا أَبُهَاد ؛ ۔ يه ايك بازارى لفظ بِ بُوسياه كار ،بُركار عورتوں كے في استعال كياجا بہد مينى جوانی ومُنتى كي فالت جوبازارى فنڈول كے استعال كياجا بہد مينى جوانی ومُنتى كي فالت جوبازارى فنڈول كو بي بيع ،
  - (١) قبآن ووفاص لباس بوگردن سے بیروں تک دھ کارہا ہے۔

رَبًا فِي عَكِينِي

أعلى تفترة احديقياخان

(۵) مَسَى جاتی ہے ہے۔ مسکی جاتی ہے ہے مُرَادِ کئیٹ پڑتی ہے ، لینی جسم کی نوخیز جوانی اورائس کی تروتاز گی ، پُرشبایی ایسی بھر پورہے کہ قبآ اسکو ہرداشت نرکریاتی پیکٹ جاتی ہے .

 (^) ہو آبن کا یُصٹ پڑنا ا۔ جو بن کا یَصٹ پڑنا ایسے وقت کہاجا تاہے حیب بھسی دوشیزہ کی جو انی وستی اپنے بدن کے لباس کو تار تار کرر ہی ہو ۔

(۹) سَینہ و بُر ہے۔ سینہ کے معنی بھاتی اور بُر ، کمر کا بچلاحظتہ (سُرین) بَرُوں کے معنی با ہر ہونا، یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے حبب کسی دوشیزہ کی جِھاتی اور اُس کے بیشت کا اُبھار کیڑوں سے با ہر ہور ہا ہو۔

اعلی تصرت فان با با کے قصیدے یں جوالفاظ و محاورے تھے ہم نے اسکی تشریح کردی۔ ہمارا قلم اس بخس و نایاک، رکیک و فیش بازادی عنوان کی ترب کرنے پر آمادہ نہ تھا لیکن کیا جائے جوشخص اپنے ماسواسارے جہاں ہے مسلمانوں کو ہے ایمان، مُرتد، ملکون، مردود ، ہے اوب ،گئتاخ کہا کرتا تھا (جس کی تفصیل گرزشتہ صفحات ہیں آیکی ہے) ایسے شخص کی جالت ہفاہت محاقت، ہے اوبی گستاخی نے اس قصیدے ہیں ان تمام حدود کو باد کر دیا جو بازاری عاشق اپنی بازاری معشوقہ کیلئے استعمال کرتا ہے۔

با اوب با ایمان، بے اوب بے ایمان

اُمِّ المؤمنین سیّده عائشه صدّ بقدم نبی اکرم شفیع اعظم، خاتم النبیّن صلّے الشّر علیہ وستم کی زوج محرّمہ، صدّ بق اکبر کی صاحر ادی ، اُمّت کے تمام مرد و خوراتین کی مقدّس ماں ، جنکا ادب واحرّرام اکن تمام ماؤں سے کہیں بلندو بالا ہے جو دُنیا میں مائیں کہلاتی ہیں اور جن کا ادب واحرّام قرآن صکیم کی شورہ نوراور

سورہ احزاب میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے خصوصًا سورہ نوُر میں سبیده عائث مستربقه منه کی طهارت و باکی میں مسلسل و ورکوع <u>۴۹۰</u> باره <u>۱۸</u> ستنده عائشه صدّ بقرك بارسه ين سندالملأ تكرجبرتيل اين في طايا تعان ڿامُحَتَّدُهُ هٰذِهِ ذَوْجِتَكَ فِي السَّهُ شَيَا وَ الْمُلْخِرَةِ ـ یا دسول ادارم! به آب کی دنیا و آخرت کی بیوی ہیں ۔ مشهورتا بعي مسروق بن الاجدع الهمدا في اصحاب رسول كا قو ل تفت ل سيّده عائشه، عدّ يق على بيثي صدّ ليقهره، السُّريك عبيب كي حبيرة (مجبوب و چہیتی بیوی ) اور جن کی طہارت و پاکی آسمان سے نازل ہوئی ۔ (الناجابدالام بررالەمن الزدكنشى) ا یک مرتبه رسول اکرم <u>صل</u>ے الشرعلیہ دستم نے سیّدہ آم سلمی<sup>ن</sup>ے فرمایا ، اے آم سلمز اعائث ہے ہارے یں مجھے ایزار مزوو وہ تم میں واحد خاتون ہیں جن کے جُرُے میں خلوت کے وقت بھی وحی اُنجا یا (. کناری ) خان بریلوی کوکس طرح سجها یاجائے کائمتت مسلم کی اس مقتر سس مال کا ا دب واحترام *کس طرح ہو*نا بھاہیئے ۔ ان كى عظمت وشان كاكياعنوان ہوناچا ہيئے ، ان كاياكيزہ تذكرہ كس حسن وخوبی سے ا دا کرناچاہیئے ؟ جاہل کو توسیھایا جاسکتاہیے کیونکہ وہ جاہ<del>ل ہے</del> نیکن برط سے ایکھے جامل کو کیسے سمھایا جائے ؟ إِنْ كُنْتَ لَهُ بِسَدْمِى فَتِلْكَ مُصِيبُكَةٌ ، وَإِنْ كُنْتَ تَدُيِكُ

01

اُتُمُ الْوَمِنَينَ سِيِّدِهِ عَا نَصْهِ سِدَلِقِمَ عَلَيْ بِشَرَمُ الْكِ تَمَارِفَ بِوَسِهِ اَدِبِ
اعلی حضرے کی زیان وقلم سے جاری بواجم یہ کہکراپنا قلم وکری دیتے ہیں۔
فان بابا، آبین کال کا بُوبِن اُ بھار، یا کم از کم اپنی بیوی بیٹی کاخشن بہار
ایسے ہی فحش ورکیک بازاری الفاظیمی یکبار ٹود بیان کروسیتہ
انبیارسا بقین کے کلام نبوّت میں یہ بات مشترک دہی ہے:
انبیارسا بقین کے کلام نبوّت میں یہ بات مشترک دہی ہے:
وَدَافَ مَنْ اَنْ حَدَافَ اَنْ حَدِی ہِ کے کارم نبوّت میں یہ بات مشترک دہی ہے:
وَدَافَ مَنْ اَنْ حَدَافَ اِسْ مَا سِنْ اِسْ مَا اِسْ اِلْکُ اِسْ اِلْکُ اِسْ اِلْکُ اِسْ اِلْکُ اِلْمُ اِلْکُ اِلْمُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْمُ اِلْکُ اِلْمُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْمُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ اِلْمُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُو اِلْکُ اِلْکُ اِلْمُ اللّٰ اِلْکُلُولُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ اِلْکُولُ اِلْکُ اِلْکُولُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُولُ اِلْکُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ اِلْکُلُولُ ا

أحدرها فال كالعلمات ومرايات

احدرُ مناخان این کتاب الاس والعلی صفی ۱۰ بیر سکھتے ہیں ، اولیار الشرست مرد مانگنا اوراً نعیس بُرکارنا اوراُن کے ساتھے توسس کے کرنا امر مشروع (شرعی حکم) اورشی مرغوب (بیسندیدہ عل) ہے۔

انبیار دمُرسلین،ادلیارالتُّر،علما،صالحین ہے ان کے وصال کے بعد بھی استعانت (مدد طلبی) جائز ہے ، اولیار التُّر بعدانتقال بھی دُنیایں تصرّف (بین دین دغیرہ) کرتے ہیں۔

فان صاحب بریگوئی یہ تھی کتبتے ہیں کر حضرت علی ہن کو بھی اپنی مشکلات ومصائب میں بُیکارو وہ مدو کے لئے حاضر ہوجائے ہیں اور میکارنے والے کی مصیبت وُور کر دیتے ہیں .

اور ہی بات سفیخ عبدالقا درجیلانی کے بارے میں بھی تکھتے ہیں کہ مصیبت اور ماجت کے وقت اُنھیں کیکا راجا سکتا ہے اور بھراس سفید مجموط کی تائید اور صداقت کے لئے فود ایناعلی نقتل کرتے ہیں کہ:

ين نے حب بھي مدر طلب کي" ياغوث" بي کياايک مرتب یں نے ایک دوسرے ولی (حضرت محبوب اہلی) سے مکد دما تھنی جاہی مگرمیری زبان سے اِن کا نام نه نسکا، بلکه زبان سے یاغوث ( للفوظات منتش ) ہی نیکلا۔ خَانَ با باسے پُوچِها گيا. کيا اوليارالٽرايک وقت ميں چندحبگرحاضر بونسکي قو*ست رڪھتے ہيں* ۽ بواب دیا، اگروه جا بی توایک وقت میں دس مزار شهرول میں دس مزارجگه ی دعوت قبول کرسکتے بیں اور نبی صلّے التّرعلیہ وسلم کی ُروح کرہ ہم تو تمام جہاں میں ہرمسلمان کے گھریں تشریف فرماہے۔ ( ملفوطات مسلاً ، خالص الاعتقاد صلاً ) اس سیسلے میں احمدر صافیات بریلوی نے چند حکایات و قبصے کہا نیاں تھی ہیں جو<u>ہے سندمُن گ</u>ھڑت قسم کی ہیں ۔اور ان جھُوٹی وفرضی روا یات کو قران وحدميث جيسامقام وياسب اوريه تأثر دياسب كريه شك ومشنب باک ہیں ۔ طبقہ صنوفیہ میں سیتراحد ہدوی اور محمد بن فرغل شبھور ومعروف ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں خان صاحب سکھتے ہیں کہ: اتھوں نے فرمایا کتیسے کو تی حاجبت ہوتو وہ میری قبر پر ماضر ہوکر اپنی حاجت مانگے تویں اُس کی حاجت یوری کردوں گا۔ (رسائل دننویرج <u>رامایما</u>) ستینخ احر بروی نے یہ بھی کہاہے کہ تم میں اور مجھ میں یہ اٹھ بھرمٹی ہی توجائل ہے ( یعنی میں ہروقت ہرمسلمان کے ساتھ ہوں جب وہ بچھ سے حاجت طلب کرتا ہوہیں اس کی حاجت پوری کرویتا ہوں)

أعلى تحضرته التدرّ مغداخان خان صاحب نے اولیار السرکے مقام ومنصب کے بارے یں پر گیرافشانی کی ہے کہ سٹینے عبدالقادر جبلائی الار مثر فرمایا کرتے تھے کہ: آف بطلوع نبيس بورايهان تك كه مجد بمرسلام كرسه ، نياسال حبب آتاہے مجد برسلام کرتاا ور تھے خبر دیٹا ہے کہ جو بکھ اسس سال <u>یس ہوئے زالا سے۔</u> منيا هفته جنب أستاه جحد برسلام كرتا اور فجي خبرو يتاسي جو كجه بھی اسس بن ہونے والاہے نيادن جواتاب محه برسلام كرتاب ادر مجه خبرو يتاب جو كه اسسم میں ہونے والاستے۔ عجيرة أبين رب كي عزّت كي قسم تمام سعيدة ثنتي (بيكسه ويد) جيرر بيش أميري أبكولوح محفوظ برائي بسايعني لوح محفوظ ميرسده بيت ونظرية ميں الشُّرعرِّ وصل كے علم ومث إره سے در يُأوِّل ميں عوط زن ہوں۔ يُن الوسنية برتتيت البي بمول. الْرَمِيرِي رَبِّانَ بِرَلُوكِ شريصت سْادِتَى نَوْيِن تَعِينِ نَعِيرِ دِيبًا جِوْكِهِ تم کھاتے اور جو کچھ تم اسینے مگرول پی اندونعتہ کرے رکھتے ہو۔ یہ تمیار ا ظامره باطن سب دیخدر ما بون (خالص الاعتقاد برطوی ماند) اولیا رالٹر کے اِرے میں خان با با کا پر مشرکار عقیدہ صرف اُن کا ایٹ مارساز عقیدہ ہے ہو ملت کے کسی بھی فرشے جس میں سادے کراہ فرقے بھی أجائية بين كسي كالجي عقيده منهين اس سلسله بي خان صاحب اورانهي ذرّبيت تنہاو *بیکا ہے بھراس کے* باوجو دخان صاحب کایہ وعویٰ کہ وہی کیان اٹریٹٹٹ والجماعة بي كسقد رمضك خيزو جابلي دعويٰ ہے؟ الله تعمالي اس جمالت سے

CON Y

قرآن حکیم کی ایک آیت حسکو غیوب خمسه کہا جا یا ہے بینی وہ غیبی اُمورشِکا علم سوائے رب العالمین کے کسی بشر کوحاصل نہیں وہ یہ بیب س

خان ساحب بریلوی الٹرتعالیٰ کے اِن خصوصی علوم کوکوئی اہمیت بہیں دیتے اور نہ ان کو الٹرتعالیٰ کی صفت فاص قرار دیتے ہیں جبکہ ملّت اسلامی کے اڈلین وا خرین نے اِن علوم خمسہ کو الٹرتعالیٰ کا فاصّہ قرار و یاہے اور نوو قرآن عیم اوراحا دیث صبحہ کی وضاحت بھی یہی ہے۔

ليكنُ خان صاحب كي تحقيق ملاحظ فرياسية ، ليحته بين :

حضور می الله علیه وسلم کونه مرف یه کوفود إن باتول کاعلم ب بلکران با تول کو آت مطاکر دیں ۔ چنا بخر حضور کی آت کے ساتول کو آب جسے چا جی عطا کر دیں ، اگر جو قطب کا درج عوث کا کیا جمان وی کے جنا بھوں کے جم خوث کا کیا کہنا (وہ توقط بول کے جم خوث کا کیا کہنا (وہ توقط بول کے جم خوث کا کیا کہنا (وہ توقط بول کے جم خوث کا کیا کہنا (وہ توقط بول کے جم خوث کا کیا کہنا (وہ توقط بول کے جم خوث کا کیا کہنا (وہ توقط بول کے جم خوث کا کیا کہنا (وہ توقط بول کے جم خوث کا کیا کہنا (وہ توقط بول کے جم کے طلب (خالص الاعتقاد برینوی متاه دیا وہ کو کا کیا کہنا کو کا کیا کہنا کو کیا کہنا کو کا کو کیا کہنا کو کا کیا کہنا کو کا کو کا کیا کہنا کو کیا کہنا کو کہنا کو کا کیا کہنا کو کیا کہنا کو کہنا کو کیا کہنا کیا کہنا کو کیا کہنا کیا کہنا کو کیا کہنا کو کیا کہنا کو کا کو کیا کہنا کو کو کو کیا کہنا کو کیا کہنا کو کیا کہنا کو کا کو کا کا کہنا کو کا کو کیا کہنا کو کیا کر کیا کہنا کیا کہنا کو کو کیا کہنا کو کیا کہنا کو کیا کہنا کیا کہنا کو کیا کہنا کو کا کو کیا کہنا کو کو کیا کہنا کو کو کو کیا کہنا کیا کہنا کو کو کیا کو کو کیا کہنا کو کو کو کو کیا کہنا کو کا کو کا کو کیا کہنا کیا کہنا کو کیا کیا کہنا کو کیا کیا کہنا کو کیا کو کیا کہ کیا کہنا کو کیا کہنا کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہنا کو کیا کہ کیا ک

خان صاحب نے بی اکرم صفے اللہ علیہ دستم کے ہر جگہ حاضرونافل ہونے کے بارے یں سکھاہتے:

حضور علیات لام کی نگاہِ پاک ہروقت عالم کے ذیّہ ذیّہ ہرہے، نماز، تلاوت، قرآن، محفل میلا دہشریف، نمت خواتی کی مجانس بیل سی طرح صالحین کی نماز جنازہ میں خاص طور پر اپنے جسم پاک سے تشریف فرما ہوستے ہیں ۔ ابْلُ النَّرِ کے ہارے ہیں یہ ُظرفہ مَّا شُہ طلاحظہ کیجئے ۔ نکھتے ہیں : ابْلُ النَّراکٹر و بعیشتر کالتِ ہیماری ابنی جمانی آ نکھوں سے صفور کے جمال مُہارک کامٹ ابرہ کرتے ہیں ، ابلِ بصیرت حصور علیالسّلام کو دورانِ نماز

بچي ديڪھتے ہيں .

ہے شک بنی کریم صلے الشرعلیہ وستم طاہری اُنکھوں سے غائب کر دیئے گئے ہیں جس طرح ملا کہ غائب کر دیئے گئے حالانکہ وہ سب اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں ، حب الشرقع الی کسی بندے کو حضور صلے الشرعلیہ وسلم کا جمال دکھا کر عزر کی عطافر ما نا چاہتے ہیں تو اُس سے جماب کو درور کرنے ہیں .
عزت و بزرگی عطافر ما نا چاہتے ہیں تو اُس سے جماب کو درور کرنے ہیں .
غمان بر ملیوی این اس تحقیق و دعویٰ کو ایک کا فرکی مثال سے ثابت کرنے ہیں ۔ بکھتے ہیں :

تب کر کرسٹن کہتا کا فرتھا ایک وقت بی کئی سوحبگہ ہوجو د جو گیا توحضرت فتح محد الیک بزرگ کانام) اگر چند عبگرایک قت بن دیکھے گئے تو کیا تجیب ہے ؟

( فت اوی رضویه ج ۱ س<u>۳۲ ،</u> طفوظ است م<u>۳۲ )</u>

عقلی افعاس کی اس سے ہدترین اور کھا دلیل ہوسکتی ہے۔ خان بابائے دعویٰ تو اسقدر بلند و بالا کرویا ، لیکن دلیل قرآن وحد بیث کی نہیں بلکہ ایک مُشرک و کافر ہے دین کی بھیٹس کر رہے ٹیں ، گویا فان بابا کے بال کرسٹن کوئی تاکوئی مقدّس وعظیم شخصیت ہے جسکوبطور تجتّت دلیل پہیٹے کیا کذّاب و وقبال بھی فان بابا کے باں جبّت و دلیل شماد ہوتا ہے . اعْوَدْ وَرُ بِالسِّرِمِنَ الشَّرِمِيَ الْاَرْمِعَ

ا حمد رضاخان کے ایک مڑید اس پر سے حاست پر چڑھاتے ہیں :

أعلى خضرت احديضاخان أمام بريلوبيت جناب احدرضا خان زيلوى نجى اس صفت اللهير یں ان کے شرکے ہیں آپ آخ بھی ہمارے درمیان مو بود ہیں، اور بمادی مدد کرتے ہیں۔ (انوار رضا ساسی) خان باباکی بہ ساری ممارت سازی اسی فسلفے کوجاری وساری کرنے کے یئے تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے معتقدین خان بابا کی پُوجا کریں · اس طرح ان كانام و پيام جارى وسارى رئى - إنَّا يَتْهِ وَ إِنَّا إِنْكَ وَلَيْ مِي مَا يَجْعُونَ -خان صاحب اليق ايك فتوى بين تعجية بن : جوشخص کسی نبی یا رسول پاکسی ولی سے دابسته ہو گاتو وہ اُسکے میکارنے برحاضر ہوجائے گا، اور شکات بی اسکی دستگیری کرسگا۔ صُوفيه بِسَكِمتْ احُ بهى اپنے مُرْيدُول كومشكلات سے رَبا فَي عطاكرنيكى قىدىرىت دىئىق بىر ب اس سلسلے میں ایک جھوٹی روابیت برہی نفتی کرتے ہیں: إِذَا تَحَدَّ تُهُمْ فِي الْهُ صُنْفِي وَ اسْتَصِينُ فِي إِلَاهُ لِي الْفُبُودِ. متسريب ينه برحب تم ابنے معاملات ميں جيران ديريشان بوجا وُ توابِل فَود (مُرْدِون) سے مدوطلب کراو۔ (اکامن والعلی مائی، احدیضا) ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ مزارات کے پاس اولیار کرام کی ڈوجیس حاضر ہوتی ہیں۔ (احکام شریعت احمد مفافان ما<u>ک</u>) نفان صاحب یہ بھول گئے ، زندوں سے مد**ر** ومشورہ کر لینے کا تھم دیدیتے تو پھر بھی خیرتھا لیکن مُردوں ہے مددچا ہنا جبکہ وہ ٹوری زندوں کی مردو ڈیما كے محتاج بيں دوسروں كى كيا مددكري بي و لیکن فان صاحب نے ملت اسلامیہ کے تمام افراد کو بیطلسماتی وظکماتی

أعلى خفير إحرر مناما الفعديين تظریہ دے کیے کہ السّرتمالی نے اپنے افسیادات اور کا مُنات کا سارا نظام کینے مقرب بندول کے سیسر دکر دیا ہے اور خو و کا کنات کا نظار ہ کئے بیٹھا ہے اب اس کے خاص بندے ہی نظام کا مُنات جلارہے ہیں ، انہی کے اتثار<sup>ی</sup> ا در د<u>ینے لیئے سے مخ</u>لوق کو جو کچھ مل رہاہیے وہ سب ان خاص بن دوں کی عطا وبخشش ہے وہ جیں جیا ہیں عطا کر پن اور جیسے جا ہیں محروم رکھیں، زندگی موت، رزقِ وبشفاغرض تمام خدا تی اختیارات ان مرُوه بهندوں کی طرف متقتل *بويكن*ين. خان ہاہا حدر شاخان نے اولیارالٹر کی شان میں ایک قصیرہ کھاہے دُّه ایک شتر ملاحظ فرانی*ن*: ز*ی تصرفه بھی ہیں* ما ذون بھی مختار بھی ہیں کاد عالم کا مدیر بری بیر، حبرالعشاور (حدا تَق بخشش <u>۱۲۵</u>) قاور کل کیے ٹائیساکیر کُن کا رنگ وکھلائے ہی الشيكة بالكوليان مراك ني الكركل كبيلات يدبي (سُنْبِحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْبِكَوْنَ) بربلوى مذبرسيه سكيامام اورقرستبرعام احدرهما خال كاعتبيده يرتشيهاكم اوليار الشرايي فبرول ين حيات إبري كيسا قد زنده بن ان كاعلم داوراك سمع وبصر دُنیا کی زندگی ہے کہیں زائد اور قوی ٹئر ہو تاہیں ، بہارشر بیت میھے ، منع جياني بروقت ديكية إلى اور برايك كي يُكارسُن بن . اولياء اولڙ کو قريب وبعيد کي سڀ پهيڙين برابر دڪائي ويتي ہے۔ ايك بريلي فانهل تحقيق جن:

مرِّ دسے شنتے بیں اورا پنے مجبوبین کی وفات کے بعد مد دکرتے ہیں ۔ ايك اور بريلي فاصل تنكفته بين: یاعلی، یاعوت کرناجا کرہے کیونکہ الشرکے پیا دے ہندے بگرزخ میں مسشن ليتے ہيں ۔ ان فاسلین کے بہروٹر شدخان بابایہ عقیدہ رکھتے ہیں: ا نبییار اور اولیار برموت طاری منهیں ہوتی ملکہ انھیں زندہ دنن (ملفوظات ج٣ صليم ) كروياجا تاسيعه اس جھوٹ ومُن گھڑٹ عقیدے پرخان بابا یہ حاشیہ بھی لیکاتے ہیں۔ فبرشريف مير) تارية وقت صفوراكرم صنفي الشرعليدوستم أتركني أمتري فرمادسیے شھے۔ ( درسائل دخوبے ملکتے ) حضرت خان بابا کے اس ماشیہ ہر بابا کے ایک اور چیلے نے پراضا فرکیا ہے: جس وقت حصنورا كرم صلة الشرعليه وستم كي رُوح اقدس قبض بور ہي تقى ائس وقت بھى جبىم يى حيات موجود تقى ر

(چیات النبی کاظی میمند)

ایک میسرے مُرید باصفانے ایک لمبی پیُملانگ اور لسگائی: تین روز تک روهند شریف سے بما بر با پخوں وقت افدان کی آواز آئی رہی ۔ (انتحقیق وانتقلید ملاہ)

بریلویت کاسیاه جره اُسی وقت مزیدواضع بوگاجبکه بهی قعته کبسانی اولیا رائشرکے بارے بی مشناویر ها جائے ، نصفے بین صرف انبیا رکرام تک می محدُود نہیں بلکہ بزرگان دین بھی اس فضیلت کے مامل ہیں۔ بریلویت کے مفتی عام صدرالافاضل نیم الدین تکھتے ہیں :

آولیارالشر بعدالوصال زنده ، ان کے تصرفات و کمرا یات پائنده ، ان کا فیض برسٹورجاری ، اور بهم غلاموں ، خاوموں ، محبوّل محتوّروں کے ساتھ و رہی ابداد و اعانت سازی ۔ (فتاویٰ رضو میرج مرمیسیہ)

## الك طلسك الى وقعت

کمۃ المکرّمہ یں ایک عارف نے ج<u>ھے سے کہا بیر</u>وٹمرشد میں کل ظہر کے بعد مرحا خُرل کارحضرت یہ اسٹرفی لیں اُ دھی اسٹرفی میں میراکفن اور دیگراً دھی میں میرا دفن کاانتظام فرماویں ،

پرٹنا پخر دوسرے دن ظہر کے وقت اس نے طواف کیا پھر مطاف کے ایک کونے میں نیٹ گیا، میں نے دیکھا کر کروج پرواز کر چکی ہے، وفن کے وقت اس نے ابری اُنٹھیں کھول دیں میں نے کہا، کیا موت کے بعد زندگی ؟

کہا۔ اَکَ حَیُّ وَکُلِّ مُعِبِ اللهِ بَحِیُّ۔ (یس زندہ ہوں اور ارٹیر کا ہر دوست زندہ رہتا ہے۔ (رسائل رضویہ م<u>صلا</u>)

خان با بالصدر فی خان با بالصدر فی خان با بالصدر فی کے لئے اپنی کتاب میں مزید کھتے ہیں: ایک بزرگ نے انتقال کے بعد فرایا، میرا جنازہ جلدی نے پوصفور اکرم صلے لٹرعلیہ وسلم میرے جنازے کا انتظار فرارہے ہیں۔ (جات البنی بریوی مانے) بَالِيْ عَكِينُ أَعَلَى تَعْلِرُ الْمُرْمَافَانِ

اگریہ باتیں خواب وخیال کی ہوئیں توخیر نقل کرنے ہیں مضائقہ نہ تھاکیونکہ خواب وخیال میں ہرصورت ممکن ہے عالم خواب ایک ایسا و سیع عالم ہے جس میں ممکن نامکن ، محال دمتنع کی کوئی قید نہیں ہوتی ، خواب ہی کہی کا ہوا یں اڑنا، بانی پر جلنا ، زین میں دھنسنا ، سرکے بل چلنا سب کھے ممکن ہے ۔ اور اس سے بھی جمیب ترصور ہیں خواب ہیں دیجی جاتی ہیں ۔

آب اگرگوئی شخص آیسے نواب و خیال کو حقیقت واقعہ سیمے اور پھراس کو اپنا اسلامی عقیدہ قرار دے لے تو یقینًا وہ ایک فریب خور دہ، دیوانہ، پاگل، ہُولَہ انسان نہیں تو اور کیا ہے ؟ ایسے بیونٹل مخبوط الحواس کی اس سے زیادہ ادر کیا جیشت ہوگی ؟

خان بابائے ایسے بی فرضی من گھڑت واقعات وروایات کوعلم ویقین کا ورج وے دیا ہے۔ حدک فاصل ک

#### رَهُ افا في فتوليه بَيْكُ نَظِر

بر بلوی حضرات نے قت اسلام کے نامی گرامی علمار کوجس اندازیہ کا فرقرار دیا بلکہ اِن کے گفر و شرک ہیں کسی بھی سلمان نے شک وست ہے کا انجار کیا اسکو بھی کا فرار دیا ہے اسکاا حاط کرنا بڑا مشکل ہے کیونکران کے اسکا حاط کرنا بڑا مشکل ہے کیونکران کے اس فتو اے کے تحت ہندوستان ہی نہیں دنیا کا ہرمسلمان کا فیسسر قرار کا تاہے ۔

گڑٹ تھفات ہیں اُن تمام اہل علم وفضل کے نام نکھد سیئے گئے ہیں جنکوخان بابا اور اُن کی ذریت نے کا فر، مشرک ، مُرتد ، مُلحد، زندیق ہین، مردُود ، ناپاک ، خبیث ، ملتُون ، بے دین ، خبیث کئے قرار دیا ہے . زیرُطالم أعلى محضرته احدر بضاخان کتاب کا (شمیارہ یکا ) پیمار پیربرٹھ کیں۔ اب رُصَافِ انبوں کے اِن جا ہموں اور غافلوں کے فرآ دے بیکے نظرمطالو سیج (۱) قَاسِمِيِّه (وارالصلوم و يوبرند<u>سه فارغ شده علمار) ملعون ومُرت</u>روس -(ف)ویل رصنوییرج ۱۲ ص<u>۵۹</u> ) (۶) تحذیرالنّاس (کمّاب کانام) مُرّتدنا نوتوی کی ناپیاک کمّا<del>ب ؟</del> (مولانانخوفاکم صاحب وادالعلوم وليربند). (تجانب س٤) (۳) جہنمیوں کے جہنٹم میں جانے کی ایک وحبگنگو ہی (محدّثِ اعظم رست پیدا تمد صاحب گنگوئ ) کی بهبروی ہو گی . 💎 (مُحسّام الحرین سائلے ) (٣) رسشیدا محد کو جہنم میں پھینے کا جائے گااور آگ اسے علائیگی اور اپنا مزہ کچھائیگی (خالص الاعتقاد ملة) (۵) (اعلی *تصریت احدرُ صاغان*) میلیمهٔ بین رشیدا حرکی کتاب برابین قاطعه کفری قول اور پیشاب سے بنی زیارہ پلید سپے بنوا بسار سمجھے وہ زند ہق (مشبحان السبوح م<u>اسماً</u> ) (بےوین)ہے۔ (٢) جوشخص اشرف على (حكيمُ الاثمت مولانا إشرف على قصانويُ ) كوكا فركينے مِي توقف کرے ( پین اقرار مذکرے ) اس شخص کے کفریں کو ٹی سٹ بنہیں . (فىتادىٰ ٱفريقه م٣٣)

(۵) بہشتی زلیر (مولانا تھا نوی کی کتاب) کامصنّف کا فرہے تمام مسلمانوں کو اسس کتاب کا دیکھنا ترام ہے۔ (فتاوی رضویات دستہ)

(٨) دیو بندیوں کے گفریس شک کرنے والا کا فرہے۔ (فنادی رضوین ۱۳۰۰)

(۹) إن كے تيكھے نماز بيڑھنا جائز نہيں ۔ (نمادي نفويہ ٢ ميّه)

(۱۰) بنوشخص دیو برزیک مدرسه کی تعریف کرتا ہے اور دیوبندیوں کو بُرازکہا

<u>ئاينءَ ڪيئ</u> ہووہ بھی کا فریہے۔ (۱۱) ویوبندیوں کے ساتھ کھانا پینا، سلام کلام کرنا،ان کی موت وحیات یں کسی طرح کا کوئی برتاؤ کرنا ترام ہے ان کو اپنے ہاں نو کرر کھنا ترام ہے ان سے وور مجا گنے کا حکم ہے۔ (فقادی صویرت اسك (۱۲) انمیں قربانی کا گوشت دینا بھی جائز بہنیں۔ (جبکہ کا فرکوبھی میاجاسکتاہے) (فيآويل رضويه رج ٢ منلا ) (۱۳) د يوبنديون كا كفر مبندودَن، عيسايتون اورمرزائيّون (غلام احرقا دما في کے بیرووں) سے بھی ہر ترہے۔ (۱۸) د یوبندیوں کی کتابیں ہندووں کی پوتھیوں سے بھی بُدتر ہیں،ان کہ بوں کا دیکھنا حرام ہے۔ (قداوی رضویہ ج اساسا) (۱۵) اشرض علی (حکیمٌ الاترت مولانا اشرف علی تصانوی ؓ) کے عذاب اور کفریس شک کرتا بھی کفریے۔ (فتادی رضویہ ن ستا) (۱۲) دیوبندیوں می کتابیں اس قابل ہیں کہ اُن پر بیشاب کیاجائےان کتابو<sup>ں</sup> بربيشاب كرنابيشاب كومزيد ناياك كرديتات. (سبحان؛ نسبوح مصك ، مؤلف؛ حدرضاخان ) (١٤) جواعلی معزت کو برا کہے اُس کے تیکھے نماز پر مضاحا کر مہیں۔ ( فتأوى تعيم الدين مراد آبادي م<u>سكة</u> ) (۱۸) ان سب (پینی علمار و پوبند، علمارسهار نبور؛ علمارندوه و دیل وغیرجم) ــــــ میل ہول قطعی حرام ہے ان سے کلام سلام حرام ہے ، ایکیں باس بٹھیا نا حرام ہے،ان کے بیاس بیٹھنا حرام ہے ، بیمار بیڑیں توان کی عیادت کرنا سرام ،مُرجائيں تومسبلما نوں كاسا انھيں عسل وكفن دينا سرام ،ان كا جنـاز ه

ا تھا نا حرام ، ال پر نماز جنازہ برڑھنا حرام ، ان کو مقا برمسلین میں دفن کر ٹا حرام ، ادر ان کی قبر پر جا نا حرام . (فنادی رہنو ہارہ مند)

نوٹ : ۔ یہ تفصیلی فیٹوی احمر رضافان بر ملوی کا ، اس کے عدلاد ہو یہی لکھتے ہیں :

ان سے بیاہ شادی کرناجا مزنہیں، سلام کرنا ممنوع ہے، ان کا ذبیح ناز (ذبیح کیاجانور) نادرست، یالوگ گراہ، بے دین ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، اضگاط ومصاحبت (ملناجُلنا) ممنوع (جورن وٹی اون کا اور کیاری کا (۱۹) وہا ہوں سے معافی کرنا ناجائز و کیا ہے۔ ان کے کنویں کا بانی بیجھیق مذبیعی ، ان کے سلام کا جواب و بیٹا جرام ہے۔ (فاوی کا فیار فی میک

(۲۰) احدرضا خان مهر میمی میکیته این ، اگروما بی مسے نیکام پر صوآیا تونه عرف یه که سکاح نہیں ہوا بلکه اسلام بھی گیا ، تجدیدِ اسلام و تجدیدِ نیکاری لازم ۔ ( فتادی رمنویہ جو مرید )

الشرمة الت المال المراكبة

بر بی برعتی زمهب کے بؤنسس و بو کو بداحد رضاغان سخت و فیش زبان استعمال کرئے میں مہارت رکھتے تھے اور اٹکواسی فیبیٹ صفت نے جا ہوں کے طبقے میں ممتاز کر دیا تھا .

وه بے تکلف غلیظ و ناباک زبان چلائے ،اس سیلے میں السور ول کو بھی فراموسٹس کر دیتے ، اور انھیں اس کی پروا بھی مڈ ہوتی ، ذیل میں خان با باکی کتاب سے اُن کا ایک فقرہ نقتل کیا جارہاہے ۔ اکید اس کو

پڑھکر کم از کم سترمرتبراست ففار پڑھایں ۔ شاید اس خبیث و ناباک ، فخش و نجس کلمات نریصنے سے آیکی زُبان ایاک بُوجِ كَ - خَنَّ لَكُ اللَّهُ لَيُوْمَرُ الْقِيَامَدَة -و یوبندیوں کاخدا رنڈیوں کی طرح زناہمی کرائے ، ورنہ و بیبند کی چکلے والیال اس پر ہنسیں گی کر بھٹوتو ہمارے ہرا برہمی نہ ہوسکا۔ به بمعرض دری بیسه که تمعیار سے خدا کی زن (عورت) ہمی ہوا ویضروری ہے کہ خدا کا اگر تناسل بھی ہو، یوں خداکے مقاسلے ہیں ایک خگرائن کھی اننی پروسے گی · (مصبحان السّبوح م<u>اسی</u>ا موقف احدرضافان) حقیقت یہ ہی ہے کہ خان بابا ہرزندگی بھرا بلیس سوار رہا ہے۔ (ٱللُّحُسُمَّ احْفَظُنَا مِنْهُ) اسکی تصدیق نودخان بابا کرتے ہیں: يم حُقةٌ بينية وقت بهم اللهُ بنيس بِرُّ حتماً تأكر سفيطان بھی میںرے ساتھ مشریک ہوجائے ۔ ﴿ مَلْفُوظَاتَ اعْلَىٰ حَصْرَتٍ ﴾ تنشرت : - خان صاحب کے حقہ ستے وقت بسم النٹر نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مدیث شریف پی وضاحت آئی ہے کھاٹا یا نی پیتے وقت بسم الٹرکہی جائے توستنيطان كحاسف مي ستريك نهيس موسك وه بهاك جا ياسه اورا كربسم الشر نەپڑھى جائے تووە ىشرىك ہوجا باسپے۔ اب خان صاحب اسیف محبوب و مخلص دوست سنسیطان مردود کواپنے حقة ين متريك كرنے كيلئے مسم الشرنبين براها كرتے تھے تاكروہ كھى اپنے مخلص دوست خان باباکیسا تھ تُنقِّ بین شریک ہوجائے۔ ٱعُوْدُ بِاحْتُدِمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمُ.

#### نظري زُبان، مُن رُه كلام

انوت: اس عنوان كوسمجينے كے لئے چند كلمات براھ ليس .

حکیم الاُمِّت مولانا استرف علی صاحب تعانوی کے اعلی حضرت احدی فلزان کے چندا عشراضات کے ستر بیفانہ مہنڈ ب ہواب اپنے ایک محصر سالہ میں لکھے تھے خان صاحب نے مولانا تھا نومی کے رسالہ کا ہواب جس گندی ہے ہو وہ وہازاری زبان میں دیااس نے ہر بلی ستر بیف کے بیج موں کی زبان کو بھی مات کر دی بہاں اس سٹری زبان کے چند جمعے درج کئے جائے ہیں،

خان با بائے مولانا تھا نوئ کے دسالہ کا نام سلیا"رکھا ہے۔ لکھتے ہیں : تھا نوی صاحب ! اس دسوی کہاوی پراعتراضات ہیں ہمارے اگھے تین پر پھرنظر ڈالئے، دیکھئے وہ دسلیا وائے (تھا نوی ؓ) پرکیسے بار سر پر پھرنظر ڈالئے، دیکھئے وہ دسلیا وائے (تھا نوی ؓ) پرکیسے

کیا اتی طربات عظیم کے بعد بھی نہ شوجی ہو؟ رسلیا کہتی ہے میں نہیں جانتی میری ٹھیرائی پراُتر؟ دیکھوں تواس میں تم میری ڈیڑھ گرہ کیسے کھولے لیتے ہو؟ اُف رہی رسلیا تیرا بھول بن ،فون پونچیتی جا اور کبہ خدا جھو کرے ، رسلیا دانے نے اپنی درشقی میں تیرااحتمال بھی واضل کر لیا۔

> ( وقعارت السنان منظ ،ط<u>اه</u> ، ص<u>لا</u> ) مطبوع کمایچی

ستیخ الکاسلام مولانا مسین احمد مدنی سنے بھی ایک کتاب تنہاپ تاقب " ٹامی تھی جسس میں خان صاحب کے اعتراضات کے سسٹسریفانہ ہواب مذکور ہیں . خان بابانے اس کتاب براس طرح تبصرہ کیا:

المحمی کسی ہے جا المالی المحمی کے مقاولی سے باک کسی کھنونی سے باک مقابلے ہے دھر کے اپنے مصم کے مقابلے ہے دھر کے ایسی حرکات کیں ہیں ؟ آ سکویں میں کرگندہ مُنھ پھاڑ کراس پرفخر کئے۔ انھیں سربازا دستا کئے کیا ۔

مسیق طربر است سے بیا ہا۔ مسنتے ہیں کہ ان میں کوئی نئی نویاں، حیادار، شرمیل، بانکی بھیلی، میٹھی رسیلی، اجل، ابسیلی چنچل، انیلی اجود حیاباشی آنکھ یہ نان بہتی ہے، حظ

ناچے بی کونیکے توکہاں کا گھونگھ**ٹ** 

اس فاحشه أنكه في كوئ غزه تراشا اور أسكانام "شباب ثاقب" ركها.

(خالص الاعتقادسك احدرضاخان)

برُيْلُوى مَدْبِهِ بِكَ بَانِي دِمُوْسِسَ كَا مَحْتَظِيرُ تَعِيارُ فِثِ مَحْتَظِيرُ تَعِيارُ فِثِ

احدرُ خافان مندوستان کے صوب اتر بردلیش (یو، پی) کے ضلع بر بی یں بیدا ہوئے ان کی تاریخ بیدائش ۱۲ جون ملاث ایو سے اور تاریخ و فات ملائلہ (۱۲۷ مال کی عر)

ران کے ہاہیہ کانام عنی نقی ، واوا کانام رضاعلی تھا، والدہ نے ان کانام "امن میاں" دکھا، والد نے اُحرمیاں"، وَاوا نے احدرضا دکھا تھا۔

لیکن خان صاحب نے کسی نام کو بھی پسند نہیں کیا، ہوش آیا تو اپٹ نام معبد المصطف "رکھ لیا۔ اور اسی نام کا استعال کٹرت سے کیا کرنے تھے ، پھر جوانی یس واوا کا نام رکھ لیا اور اسی نام سے پُکارے گئے۔ احدر مشاخان کارنگ گہراسیاہ (کالا) تھا۔ ان کے مخالفین انھیں چرے کی سیابی کا طعنہ دیا کرنے تھے۔

ان کی مخالفت میں جو کتابیں لکھی گئیں تھیں ان میں ایک کتاب کا نام "اَلقِلیُٹَ الدَّنِ بِنِ بِسَعَدَ الْدَ سَوْدا لُکَادِدِی ﴿ (مولف مولانا مرتضیٰ صن صاحب چاند ہوری میکنے خانق اواشرفیہ تھانہ بھون )

" كالے جُوٹ بر بنى خاكے"

کتاب کے اس عزان پرخان صاحب کے ٹریدوں نے بہت تور میایا تھا اور ندامت ہے کہت تور میایا مختلف جیلے بہانوں کا مہادالیا، بعض نے کہا اعلی صفرت سے اوفام نہ تھے گندی تھے لیکن کالوں ہیں گورے نظر استے تھے۔ بعضوں نے کھا کہا علی حضرت موبورت، میان قدر نازک بدن تھے، رنگ روپ کا تذکرہ ،ی نہیں ۔ بعضول نے سفید محبوت کا مہادالیا اور لکھا کہ اعلی حضرت کا دنگ سفید وصاف تھا۔ اعلی حضرت کا دنگ سفید وصاف تھا۔

لیکن پر تقیقت ہے کہ احدر مذاخان کی ساری اولاد سیاہ فام تھی، سے گاء کے قرب وجوارین خان صاحب کی اولاد کا ایک قافلہ حیدر آباد آیا تھے ا راقم الحروف نے سب کو سیاہ فام ہی بایا .

محت يهان سياه سفيد ، نبين ليكن اندهى عقيدت كاكيا علاج ب كرآن بهي أن كے جيلے چپائے فال باباكو لورانی، طورانی قرار دینے كيلئے اپنی زبانیں كالی كررہے ہیں ،

مَدَّ عَی مُسُسِت، گواه چُسِت خان صاحب کے ایک بھیتے تکھتے ہیں کہ: ابترائی عربیں مصرت کا رنگ گہرا گندی تھالیکن مسلسل

محنت ہائے شاقہ نے آپ کی رنگت کی اَب و تاب ہم کردی تھی۔ ( حیات اعلیٰ حضرت از بستوی من<u>ا'</u>) خان صاحب کے معتقدین تھھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بنیایت کیف ونزار تھے، دردگردہ اور دومری کر درکر دینے والی بماریوں میں نبتیلا تھے، کمرک درد کا شکارتھے، در دسرا وربخار کی شکایت عام حالت تھی، ایک کئی ہے ڈور تھی،طویل مترت تک علاح کروا یا درست نه ہوئی ، ان کی یا دوا شنت بھی کمزورتھی، ایک دفعہ وہ طاعون یں بھی مُتبلاً ہوئے۔ مزاح بہت تیزتھا، مہت جلد غِقبے ہیں آجاتے . خان صاحب خود لکھتے ہیں کہ : در دسرا در بخاروه مبارک امراض ہیں جوانبیار کرام کوہو ہے بى، المدلطُّر مجعكو بھى اكثرُ حرارت و دروسر رہتاہے۔ (ملفوظات ج المسلك) زبان کے مسئلے میں بہت ہی غیرمحتاط تھے، لعن وطعن کترت سے کیا كرتے تھے جخش كلمات كااستعمال بھى ايك طبعى حالت تھى، بعض اوقات ایسے کلمات کہدیا کرتے جسکوعام بازاری آدمی بھی استعال زکرتا ہو، بہت سے مخلص دوست بھی ان کی اس بڑی عادیت کی وجہ سے متنفر ہونا مشروع ہوئے ۔ ان میں مولوی محدثیتین صاحب بھی ہیں جومدرمرم اشاعث العشاوم کے مہتم تھے اور جنھیں احدر ضاخان نے اپنے اُستاد کا درج دیدیا تھا یہ بھی خان صائحب سے عیلحدہ ہو گئے۔ ا درخصوص بات تویہ ہے کہ فان صاحب کے والد نے جو بر مصارح المتہذ کے نام سے قائم کیا تھا وہ مرتبہ بھی خان صاحب کے اِتھوں محق آئی بخت کلامی اعلى محتدر احرر منافان ترش رو فی ، سخت مزاجی ، آوار و لسانی سے نکل گیا ، ررسہ کے منتظین نے عَانِ صاحب سے علیٰجد کی اختیار کم لی اور پیوالت ; و کئی که برملویت کے مرکز يں احررہ اخان کی حاميت ہيں کو ٹی قابل ذکر مرتم ہاقی مزرا -اور بیرزنرہ کرامت آج تک ہا تی ہے کہ مرکز بریلوتیت (فنلع بریلی) بی سب سے ہڑا ، نیک نام کارکر و مدرسدا ہل سنت والجماعة .ی کاہے (جسس کو بریلوی لوگے ویا بیوں کا مدرسہ کہتے ہیں ہتی کی مخالفت کرنے والوں کے نام ا*سى طرح نشانِ خاك بوجايا كرتے ہي*. أَعُوْدُ بِاللّهِ حِنَ الشَّيْطَانِ التَّحِيمُ. كمَّاكِ عَلَيْهِ مِنْ عَهِ وَحَدِرضَا مِنْ عَلَيْ مِنْ عَهِ وَحَدِرضَا مِقَالَ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الم خانص الاعتقاد من ارتبير ملى ، الوار رضاصنت ، الفاصل لبريوي من ا وقعات البشينان سك مطوعه كرايي عقائد على كرولونيدى كالأساويز گزشته صفحات میں ایپ مطالعہ کر چکے ہیں مولوی احدرصانے ندوقُ العلمار ہند کی تاسیس کے موقعہ برجیزامورسے اختلاف کرکے اجتماع سے واک ا وُبط کیا تھا بھرندوہ اور اہل ندوہ کے خلاف ڈبر دست تخریک شروع کردی

گزنتر صفحات میں آپ مطالع کر چکے ہیں ، مولوی احدرضانے ندوۃ العلمار
ہند کی تاسیس کے موقع بر جندامور سے اختلاف کرکے اجتماع سے واک
آؤٹ کیا تھا بھرندوہ اور اہل ندوہ کے خلاف ڈبر دست تریک شروع کردی
تھی جسکاسلسل طوالت اختیار کرلیا۔ آخر کار انگریزوں کے شکار ہوگئے مسلمانان
ہند میں تفریق وانتشار بھیلانے کا کام شرورع کردیا بسٹنی، وہ پی تحریک جلائی
اور وہ سب بچھ کیا جس کا آپ نے گرشتہ صفحات ہیں مطالعہ کیا ہے۔ نیتجہ یہ
ہوا کہ ہندوستان بربرا نگر مرول نے شوسال تک الراؤ اور حکومت کردی کی بیالیسی پر کامیا بی جا صل کی۔

اعلى عَضَرَتُ الحِيدُ عَنَا فَأَنَ واقعہ یہ ہے کہ خان صاحب کی یہ محردہ تحریک اس وقت قوتت حاصل کرکئی حبب وہ حربین شریفین (مکّهٔ المکرّمہ ،مدینةُ المنوّرہ ) کے علمار کرام سے علما، دیو ہندوسہار نیور، ندوہ و ریلی کے خلاف فتوی کے آئے تھے اور اس کی ملک میں ہے تحاشا تشہیر کر دی تھی۔ علمارحرین شریفین خان صاحب اوران کی جماعت کے محر و قریب سے ٹاواقف تھے اِن کی آہ بُرکا سے علمائے دیو بندے خلاف فتو می دیے دیا بھر بجريظ بهبت جلد متنبة بھی ہو گئے اور براہ راست علمائے دیو بیند کے عقائد معلوم کرنا بیا ہا۔اس سلسلے میں اِن حضرات نے چھبین<sup>ی</sup> سوالات مرتب کئےاور *ہن دیستا*ن روارز کر دیا. ائس وقت علمائے وبو بندوسہار ئریر، ندوہ دوہ کی وغیرہ کے سر مرست اوراُستاذُ الاساتذہ محدّت كبيرمولانا خليل احدصاحتِ (سنيخ الحديث جامعه مظاہرعلوم سبہار بپور یغربی)نے اِن سوالات کا جواب عربی زبان میں تھھا، اس رساله کانام « اَنتَّصُه دِیْقَات لِدَ حُنْع التَّلِیْن ات و کھا، پیم نہایت اہتمام اور حفاظت کے ساتھ حرین شریفین کے علمائے کرام کی خدمت میں فردًّا فردًّا بيش كيا ـ (یہی رسالہ اُرُدو زبان ہیں"عقائد عُلمائے دلیے بند"کے نام سے د<u>یو</u>بند د ہلی دسہار نیورے کتب خالوں نے شارئع کیا ہے)۔ مبرحال علمائے حرین شریفین کے موالات اور علمائے دیو بند کے جوا بات سوال وتواب کے عنوان سے ایک بھی مطالعہ جیجئے ہمارے اس رسالے بی*آس عر*فی رسانے کا ترجمہ پہیش کیا جاریاہے آپ پرروزروشن می طرح واقع ہوجائے گا کہ علمائے دیو برنداور

اعنى خضرته احدر بشاخار على ئے بر بھی یں کون ابل سنّت والجماعة بیں اور کون ابل برّت و ضلالت؟ فَكُهُ تَسِرَيَّنَ المُثَّرِيِّنَكُ لُ يُصِينَ الْمُفَيِّ ر وَمِيامَتَّاجِ السَّشَوُ <del>وَيَشِي</del>ُقَ . عُلَما يُرُون فُركِ فَا فَعَانَ عُلِيائے ديوميند کے نام السيعلمائة كرام! أب حصرات برجيندلوگول سنة ديّا بي عقيائد كالزام عائدكيا ہے اوراس کے ثبوت میں آبیجی تعیف کمآبوں کے حوالے دیئے ہیں اور ان بر ہم سے فتویٰ طلب کیاہے، ہم نے خالی الذَّہنی میں جواب دیدیا بعد ہی معلوم ہوا که به وحل وفریپ تیما، چونکه آبیکی کتابیری اُرُدو زبان پر آسیس، هم تقیقت حال سے كماحةً واقعف مذبوسكي، للزارَّب مصرات سے جِندسوالات وریافت كرناچلېتين وا صح طور پرجواپ ديں . مسوال <u>اوس.</u> مدینه طیته کی زیارت کریدنه والا روهنه نبوی (صفه الترعلیه وسلم) کی نبیت سے سفر کرے یا مسیر نبوی شریف کی زیارت کی نیت سے مفر کرے؟ " شرّر رفعال" کاکیا سله شدّرمال مديث شريف كاكله به يودى مديث اس طرح به - لَا تَشَكُنُّ الرِّيحَالَ إِلاَّ إِنْ شَاشَكَةٍ هَسَاجِهَ، مَسْيِعِهِ النُحَوَام وَمَسْيِعِينِ فَي هَلْهُ ا وَصَنْجِيدِ } أَوْ كَتْصَلَى و (ترزى ١٠) ابواب الصافية ) رجمه السموائة بَن مسجدول كركسي مبعد كاسفرز كياجائية المتعجد الحرام (كمة الكرم) ميرس مبعد (مدينه منوره) مستحداتصیٰ (قبلهٔ اوّل/ مطلب یہ کودوئے زمین برح متنی ہی مساجد ہیں سب ایری فات میں ایک جیٹیت رکھنی ہیں کروہ سب انترکے کھراور عبادت گاہ ہیں ہسبرخواہ تیھوٹی ہو یا بڑی ، پختر ہو<u>یا کی</u> ہرلحاظ سے وہ مجد ہی کہلاتے گی اِن پر کسی ایک سیجد م خاص مقام یاخاص بزرگ حاصل بنیں کماسیس نماز ادا کرنا دؤسری مسبوریس نماز ادا کرنے سے دیادہ اجرو قواب دکھیا مجوَّة البشريّين مبحدين اليبي بين كرحيتكي بزرگي (ورفضيات وبيكرتمام مساحدستاعلي واقفيلَ سبت ان بين ايك تمازإ واكرما ويكرمها حديمة بزاد با بزاد نمازون سعافضل بيء احاديث صحوبي بيه مذكورسيه كالمشجاليوم (مكة المكوم مي (باقي أنكل مؤيم

رَبَّا فِيعَ**كِينُ** 

أعلى بحضرته احديك الخاين

کہ ہے؟ (یعنی روخہ نبوی شریف کی زیارت کے لئے مستقل سفر کرنا)
جواب ؛ ہمارے اور ہمارے شیوخ واکابر کے نز دیک حضرت سیدالمرسلین
صفرالٹر عید دسلم کے روضۂ مبارک کی زیارت الشرتعالیٰ کی خوش فودی، تواعظیم
اور سعا دتِ عظیٰ کا ذریعہ ہاکہ زیارت نبوی شریف کا حکم واجبات ہیں شمار
کیاجا تا ہے، جاہے کہ اس سفریں مبحد نبوی شریف اور دیگرمقا مات مقدسہ کی فیشت شامل کر ہے۔

نیشت شامل کر ہے۔

علآمرا بن صمام (حنفی فیتهه) نے سب سے اچھا فیصلا کیا ہے، کیھتے ہیں : برقت بفر ' روختُ اقدس' کی زیادت کی نیت کرے جب وہاں عاخر ہو گا تو خود بخود مسجد نیوی منٹر بیف کی بھی زیادت ہوجائے گی ( کیونکہ روننۂ مباد کرمسجد نبوی منٹر بیف ہیں ہے) اس صورت ہی تصنورا کرم مسلط لنٹر علیہ وسلم کی تعظیم و تحریم زیادہ ہوگی ۔

(بقیدگذشته صف) ایک نمار اواکرنا ایک لاکھ نمازوں کا نواب رکھا ہے۔ ووسری مبحثہ اقصلی اقبلااول شام)اس پیں ایک نماز کا تواب بچیاس ہزار نمازوں کے برابرہے۔ تیسری مسجد نبوی (مدینہ منورہ) اس میں ایک نماز کا تواب ایک ہزار نمازوں کے برابرہے۔ (تریزی ن۲ء ابواب انصلاہ)

عز پیرشوت کیلئے کیاب" زبرۃُ المناسک" مؤلّفہ مولانارسٹیدا مرصا کھنگو ہِیُّ، اُئٹسنُ المقال" مؤلّفہ مفتی صدرالدین دیاوی مطالعہ بیجیے ۔ دیسے ڈال سروی کی اصفہ صل اولیا جار سرورکا ڈیٹیل جی اور رہم رہوائن سے رہوائن میں رہوائن میں اُنہوں گ

سوال <u>آفا</u>ب کیا حضور ملی الترعلیروستم کا توسل دُعاوُں میں جاکڑ ہے انہیں اسی طرح سلف صالحین (صدیقین بشہدار داولیار اللہ )سے توسل کے ہارے میں کیا رائے ہے ؟

جھوڑے بدہم اور ہمارے سارے شیورخ واکا برکے نزویکے بی وُعاوَل میں انبیار کرام واولیارالٹروشہدار وصدیقین کا توسل جائزہے آئی جات میں بھی اپنی دُعاوَل میں اس طرح کمرسکتا ہے۔

(بقيدگذشة صفى) مساجدومقا بردتوعينده نيئده مكان بن "روضهوى تترليف" مسيود بن بلك قبر ترليف سيط جسيس آب آرام فرايس فررشوف بيت دسول" بهي سبعه ابريت دسول يا آب عني التشريلية يهم كى ذيادت كيلف سفور ما البيسيع بي سبع جيسا كانو كي تحقيل على حال تجارت با دوستون اور والدين كى ملاقات وذيادت كينف سفر كراي و ظاهر بسط البيد عن ساخر خور با بلك بسنديده محل بهي سع جهى شريعت اسلاميد مي اجازت سيد خاص طور برنديادت قبود كيلف سفر كرنهكي اجازت با ما ويث حيى بي موجود سبع مرني مثر بيت اسلاميد مي اجازت سيد خاص طور برنديادت قبود كيلف من موجود سبع مرني كريم شيال الشرعليدي لم في ديات بلك محكم بهي وياسيده وه صريف مي بير بيت و موجود بيات و في المنظم المنازي في في المنظم المنازي بلك من وياسيده وه صريف مربي المنازي المنازي بالكروكي و في المنظم المنازي المن المنازي المنازي

ظاہر ہے (دوخہ نیوی شریعی) مبجد نہیں بلکہ آفرشریونہ "ہے اب ہم ہیں حدیث مفیوں سے پرموال کوتے ہیں۔ کیا " قبر نبوی " قبروں ہیں شماد ہوتی ہے یا نہیں ؟

اگر شمار مہیں ہوتی تو کچھ اس کا کیا مقام اور کیانام ہے ؟ اورا گرشمار ہوتی ہے اور بقیناً قبروں میں اعلیٰ وافضل ترہے تو پھر اس کی زیادت کرنی کس صریت سے منع ہے ؟ ہم اہل حدیث سلفیوں سے حدیث ہی میں جواب یس کے۔ہم نے توقیروں کی زیادت کہلئے صریت میں نقیل کردی ہے ۔

ر البندا الله برین کے لئے سفر کورنے کی عزورت نہیں وہ تو گروالے ہیں لیکن سادے عالم کے مسلما نوں کیلئے آپ کے ادران اوکی تعمیل بغیر سفر ممکن نہیں بھر و بیسے بھی سفر کرنا کوئی ممنوع و مکروہ عمل بھی تو نہیں ہے ، لِلڈا '' ذیارت نہوی '' کے لئے سفر کرنا عرف جا تزہی نہیں موجب نیرو ہر کمت و سعادتِ اکثرت ہے ۔

وصد ادله على سيدن اومولامنا محمد وعيل أله وضعه احمدين -خوت د هندوون در بوتومديث كي منقرتش كم دايت تعين ك لئ كافى ب -والشكة مُركية مين التّبكة المُهال كي ر

اے الشرا میں بوسیلہ فلال بزرگ آپ سے دُعا کی قبولیّت وحاجت براری چاہتا ہون ماس جیسے دوسرے دوسرے کلات کہسکتاہے، خطاب صرف اً ورصرف الله بى سے ہوگا ، (مزیر تبوت کے لئے شاہ عبدالحق محدیث دہلوی اور مولاً الرَشْيداح دَكْنَكُو،يُ كَافتوي مطالعه يحيجيَر) (فيادي رَشِيديرج اس<u>ال</u>) اس سلسله میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھا بنوی کی ''مُناجات مقبول کے چنداشعار ملاحظہوں۔

صدقہ پینمبر کا اُن کی اُل کا صدقه اپنی عزّت و إجلال کا نام جن کا ہے محت مصطفیٰ لینے بینمبر کاصدقہ اے خدا ہوہی بیفیرترے اور ہیں کلیم حضرت دمیل کاصد قراے کریم اودسيامحاب آل مصطف كرواسط رمم کرمجیر برانلی اولیار کے واسطے

نوٹ :۔ مذکورہ اشعار بی*ں خ*طاب *مرف* الشُرتِعا کی ہے ہے۔

سوال ہے برجات البی صلی الشرعلیہ وسلم کے بارے یں آب مصرات کا کیا عقیدہ ہے اور کیا آپ کی حیاتِ شریفہ عام مسلمانوں کی جاتِ برزخی کی طرح ہے؟ جهوا مب : بم اور بمارے مارے بیشیوخ وا کا برے نز دیکے صوراکرم صلی اللہ علیدوستم اپنی قبرشر نیف بی اپنے مبارک جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور آپکی یوزندگی عام مسلمانوں کی *طرت صرف برزخی دوح*ا فی نہیں بلکہ بنیا یسسند (علیٰ وارفع

مزيد شوت كيك " آب جات " مؤلّفه مولانا محرقاسم صاحب نا نوتوى ? " الموردالفرسني في المولدا لبرزخي" مؤلّفه مكيم الانتث مولانا امترف على صاصبتها نوئ. "عالم برزخ" مؤتَّفه مولانا قارى محدِّظيني قاسى مبتم والالصوم ويوبن ومطالع

سوال ملابه مبرنبوی شریف یں دُماکر نے والے کو بوقت دُعکا مواجز مٹریف کی جانب رُخ کرکے آپ کے دسیلے سے بار گاہ الہی ہی دُعا جےواب : ۔ اس مسلم یہ حقی فقہار کی ڈورائیں ہیں لیکن مم اور ہمارے سشیوخ وا کا بر کے ٹر دیک بہتر یہی ہے کہ مواجہ شریف کی جانب اپنا ممنی کرے کھڑا ہوا ورآپ کے وسیلے سے جٹاب باری تعالیٰ میں وُعاکرے۔ يه طريقة اجابت وعاكيك زياوه قريب بياسي پر بهارا اور الارسار شیُور ؓ وا کا بر کاعمل ہے مزيد تبوت كيك زُبرة المناسك صفيرة ، يؤتفرمولانارشيل عما گٺگو ہئ<sup>ي م</sup>طالعہ <del>ڇيج</del>يّ ۔ سوال عند - كثرت بي درُود شريف پر معنه اور دلاً كل الحيزات (زرُو د شریف کی جامع کتاب) و دیگر اوراد کے پڑھنے بڑھانے کے بارے یہ آئیہ حصرات کی کیارائے ہے ؟ هواپ : - جم اور بمارے شیوخ وا کابر کے نز دیک نبی کریم کی السطار علیہ وا بير كنزيت سے در دو دشريف پراه نامستب بي نہيں بلکه افضل المستحبّات تحل ہے اور مورب رشت و بر کات اور ہاعث نوسٹنورمی اللی ہے . نوا ہ ولائل الخیرات بره صکر ہو یا درُو دستریف کے دیگر رسائل کی تلاوت ہے ہو لیکن افضل اور سب سے بہتروہ درود متر بیٹ ہے جبس کے الفاظ فورٹی کریم صلے انٹرعلیہ وسلم سے منقول ہوں جیسے درودا ہراہیمی وغیرہ اگر جیغیر منقول ورُوورشُريفِ بِيرُ صِنا بِهِي تُوابِ سے خالی تُهيں۔ ، بماریب مشارِنج طربیت اوراسا تذهٔ کرام "ولائل الخیرات" پر معاکمیتے تھے

اورابینے مُریدوں کو اجازست بھی دیا کرتے اور آج بھی اسی پرہماراعمل ہے (آدابُ النبی) مُولِّفه حکیمُ الاسّت مولا نا اشرف علی تھانوی مطالع تجیجیے ۔ سے الے مے : کیا صوفیہ کرام کے اشغال واورا داوران سے بیت (بیری مریدی) اک مفرات کے ہاں جائز ہے یا ہیں؟ اسی طرح اولیار الشرکے سینوں اورانکی قبروں سے باطنی فیوض اورابل طریقت کی رُوحانیت ہے مُریدِوں کو نفع ملیا ہے یا نہیں؟ **حبواب به بمارے نزویک به بات بسندیدہ سبے کوب مسلمان عقائد ضرور ب** ی ڈرستی کرلے اور مسائل ضرور یہ کی تحصیل سے فارغ ہوجائے تو تحسی ایسے ستبيخ طريقت سے بيعت ہوجائے جوشريست ميں راسخ القدم ہو اُخرت كاطالب ہو، دینیا ہے بے رعبت ہو، اپنی اصلاح نفس کرجیکا ہو؛ اعمال ضرور میر کاخو گر ہو زیعی فرائض و واجبات طبیعت ثانیه به و حکی به و ) گذا به وب سے اجتناب کرتا بهو ، خود بھی کامل ہواور دوسرول کو بھی دین کا کامل بنانے کی اہلیت رکھتا ہوتواہیے مرُشد کامل کواینار ہنما بنالے اوراس کی ہدایات و تعلیمات براستقامت سے عمل متروع کردیے اور اس کے بتائے ہوئے ذکر وفکرسے اُس نسیست (تعلق مع إلله) كوحاصل كريب جونعمت عظلي وغنيمت كبرى بسيه اورجسكواحا دسيت صیحہ یں لفظ" اصان 'سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اورجن شخص کوریاضت و مجاہرہ کے بعد پر عمت حاصل نہ ہوا سکو الوکس نه ہونا جائیے ایسے شخص کا بھی سلسلہ پی شامل رہنا انشار النٹر قعالیٰ فاُمدے سے خالی ن*ہ ہو گا۔* بحدلته بماور بماري مثائخ واساتذه ايسه مرشدين كاملين كي بيعت یں داخل ہیں اور خود بھی منصب ارت او قلقین کے حامل رہے ہیں اور

رَجَانِي عَكِينَ الْمِرَيْفَافَانِ مِمَانِي عَكِينِ الْمِرَيْفَافَانِ مِمَانِي مِنْ الْمِينِينِ الْمِرَافِينِ الْمِرْفِقَافِانِ الْمِرْفِقِينِ الْمِرْفِقَافِينِ الْمِرْفِقَافِينِ

بحد للنرائ بھی ہیں، ہماری فالفاہی و سنجرے وکمتیت و کمتیت و ور اللہ استفادہ اور الن کے قلوب ہا طنی اب رہا اہل طریقت کی رُوحانیت سے استفادہ اور الن کے قلوب ہا طنی فیوض کا مصول سو یہ بات ور سنت ہے اور عملاً یہ طریقہ دائے ہے لیکن اسس کے حاصل کرنے کا وہ طریقہ مہیں ہو عوام میں دائے ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کا وہ طریقہ مہیں ہو عوام میں دائے ہے لیکہ وہ ہے جو قوام ل بل اللہ علی میں یہ با یا جاتا ہے۔

" (واضح ربیدکه پرسسکانفتوف سے دنیز ڈوق دجوال سے متعلق ہے) تفصیل کیلئے ملاحظ ہول" التکشف ٹی مہمات التصوّف" مؤلفہ محکم الاست مولا رااشرف علی صاحب تھانوی ؓ، آراوالسّلوک "مؤلّفه زشیراح رماحب گھنگوبی ؓ " ارشاد ومُرسند" مو تفرض شاجی اراواد شرصاحب مهاجر می بُ

سيوال الم الم الم الم عضرات كاخيال سب كرمضورا كرم صلّالترعليه وسلّم سيداور كوئي افضل بيم ؟

جسوا ہے برہم اور بمارے سارے شیوخ واسائڈہ کا عقیدہ اس مسئلے یں بالکل واضح ہے کے حصورا کرم صلے الشرعلیر کوستم تمام مخلوقات سے افضل واعلی ہیں ، الشرتعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر اور بُرتر بیں اور وہ قرنب الہی جو آب کو صاصل ہے کوئی شخص برابر تو کیا اُس کے قریب بھی بنیں جہتے سکتا ، آپ سے ماصل ہے کوئی شخص برابر تو کیا اُس کے قریب بھی بنیں جہتے سکتا ، آپ سے مالات آب پڑتھ سے مالات آب پڑتھ کے سارے کمالات آب پڑتھ کے درسالت کے سارے کمالات آب پڑتھ کی درسالت کے سارے کمالات آب پڑتھ کے درسالت کے سارے کمالات آب پڑتھ کمالات آب پڑتھ کے درسالت کے سارے کمالات آب پڑتھ کی درسالت کے سارے کمالات آب پڑتھ کے درسالت کے سارے کمالات آب پڑتھ کی بھی ہوں کہ کہ کے درسالت کے سارے کمالات آب پڑتھ کی بھی ہوں کہ کرد کے گئی ہوں کا درسالت کے سارے کمالات آب ہوں کو بھی ہوں کی بھی بھی ہوں کا درسالت کے سارے کمالات آب ہوں کو بھی ہوں کی بھی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کر بھی ہوں کی بھی ہوں کے درسالت کی درسالت کی درسالت کے درسالت کی درسالت کی درسالت کی درسالت کے درسالت کی درسالت کی درسالت کی درسالت کی درسالت کی درسالت کے درسالت کی درسالت کی درسالت کی درسالت کے درسالت کی درسالت کے درسالت کی درسالت کے درسالت کی درسالت کے درسالت کی درسالت کی درسالت کے درسالت کے درسالت کی درسالت کے درسالت کی درسالت کے درسالت کی درسالت کی درسالت کے درسالت کے درسالت کے درسالت کی درسالت کے د

لا یُمکن الشّنار کما کان حقّہ بعد ازفرا بزرگ توفی قصّه مختصر میں ہماراعقیدہ ہے اور میکی دین والیان کا تقاصہ اس کے خلاف ہے دین اور گراہی ہے۔ ہے دین اور گراہی ہے۔

اله تفعیل بماد ایکسی عالم سے دریافت کر لی جائے ۔

أعلى خضرته الهرزمة اخان با فی دارالعلوم دیوبندحضرت مولانا محدقاسم ثا نوتوی ٌ نبی اکرم صنّےالٹ علیہ وسکم کی شان وعفلت میں تیجھتے ہیں۔ توفخر كون ومكان زُبرهٔ زين وزيان المسين كشكر يبغيمب ران شرا برار جهال كرمايي كمالات الكيتين الترائك كالكسى من منس منكر واحيار ائيدى لاكھون بي ليكن بڙئ متيد ہے ہے كہو سگان مدينہ بن ميرا نام شمار

الالے بادمری مشت خاک کوسٹریاگ کریے صفور کے دمفر کے آس بیاس نتار ولے یہ رتبہ کہاں نمشت فاک قاسم کا کرچائے کومیُ اطبر میں تری بن کے عنّار جوتوبی بمکونز پریھے تو کون بوکہ چھے گا بنے گاکون ہمارا ترہے سوا عنمن ار

نوط: - سرکارِ دوعالم صلّے اللّه عليه وسمّ کی شان ومنقبت ميں علمائے ديوبن وبها دنبور کی بے شما دنعثیں وقصا کہ ہیں اوراس سیسلے ہیں مستنقل رسالے اور ڪتا ہيں شائع ہوتی رہتی ہيں۔

فَجَزَأَ ٱللَّهُ عَنَّا نَبِيتِنَا حَتَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمَا هُوَ ٱلْمَلَدُ-

مسوال منابر کیاآب حضرات حضورا کرم صفّے السُّرعلیہ وسمّے بعد سی نبی ورسول کے وجود کو جائز شمجھتے ہیں درائخالیکہ حضوراکرم خاتم النبین ہیں اورائخضور کاارشا دہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ، اس کے علاوہ ایسے شخص کے بارے ين أب مضرات كاكياخيال ب جوام كان نبوّت كوظا بركرتا مو؟

جهوا ب :- بم اور بمارے مشائخ كرام كاعقيده يه ب كرنى كريم صلّالله علیہ وستم خاتم النبین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی مہیں جیسا کہ اللہ تبارک تعالی َــففرايا وَللكِنُ رَّيسُولَ اللهِ وَخَاصَهُ النَّيِيتِينَ الآيه اوريهي باللهاريث

للمِدَاحاتِهَا وكلَّا ہم میں ہے كوئى اس كے خلاف ہے كہے ( نعوز بالتَّرمنة ) اور

جوکوئی فتم نبقت کا انکار کرے وہ کافرہے، فتم نبقت اسلام کے بنیادی تقائد میں شمار کیا جا باہے۔ مصرت مولانا محرقاسم صاحب نا لو توی آ (بانی دارالعلوم دیوبند) نے ابیفے رسالہ" تحذیر النّاس" بیں نہایت واضح طور پر صفورا کوم صفح اللّہ تعلیہ وستم کی فعا تمیّت کو ٹابت کیا ہے جس کا خلاصہ یہ کہ آپ زمانہ کے لحافات بھی فاتم النّبیّن ہیں اور ڈات کے لحافات بھی فاتم النّبیّن ہیں آپ ہی فرد المسل و یکانہ اور وائر ۂ رسالت و نبقت کے مرکز بھی ہیں ۔ لہٰذا آپ صفے اللّہ تعلیہ وسلم فاتم النّبیّن ہیں ڈاتا بھی اور زماناً بھی۔

نوط به مسئلة من بتوت برجيس بمارے علماء نے علمی فرمات انجا کا دی ہیں اور طبقات میں طبی نورات انجا کا دی ہیں اور طبقات میں طبی تحذیرُ النّاس " مؤلّفہ حفرت مولانا محد قاسم صاحب نا نوتوی ہے" نعم نبوت" مؤلّفہ حضرت مفتی محد شفیع صاحب ہم منتی اعظم بمند و باکستان بیر کما ب ہی اجلادی میں ایسی مرسّل و محسّل کما ہے جس نے قاد یا نیت پر قیامت و محاوی م

سسوالی اور کیا آپ صفرات اس بات کے قائل ہیں کر صفراکرم صفالہ تراہدی وسلم کو ہم ہرایسی ففیلت ماصل ہے بیسے بڑے ہمائی کو چھوٹے بھائی برہدتی ہے ؟ اور کیا آپ صفرت یں سے کسی نے اپنی کتاب یں ایسا لکھاہے ؟ حجواب بد ہم اور ہمارے شیوٹ یں سے کسی کا بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے اور نرکسی سلمان کا ہوسکت ہے ہم نہیں سمی سکتے کہ کوئی بھی ضعیفت الایمان شخص اور نرکسی سلمان کا ہوسکت ہے ہم نہیں سمی سکتے کہ کوئی بھی ضعیفت الایمان شخص ایسی خادت ہو گاری نرائی سے خادت ہو گاری اور ہمارے سادے بزرگوں کی کتابین ایسے ہم ای تباہی علی میں اس کے بزرگوں کی کتابین ایسے ہم ای تباہی عقید سے بیزارہی اور ہوشنص ایسے وابیتات و خرافات کا ہم پریا ہمی دے عقید کے بین ایسے ای تباہم پریا ہمی دے عقید کے بین البیال کرتا ہو کہ ہم کا بین البیال کرتا ہم پریا ہمی دے عقید کرائوں کی کتابین البیال کو سادے برزگوں پر الزام دی اور جوشاء مفری کرتا ہے ہی کریم صطفالہ ملید وسلم کا برزگوں پر الزام دی ادارے وہ جوٹا، مفری کرا ہے بی کریم صطفالہ ملید وسلم کا

افضل البشر هونا أيسا قطعي اور والقح عقيده سيحسين كسيمسلان كوشك منهين (حاسدول في بم يريب الزام لكايا ب جوبد ترين جهوط مه). مسوال :- کیا آب عضرات اس بات کے قائل ہیں کر حضورا کرم صلّے السّرعلیم م كوصرف احكام شرعيه كاعلم تعاج يأأب كووه علوم واسرارعطا بوس ستع جو مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دیئے گئے ؟ جسواب بهم اور بمار برشیوخ وا کابرقلب و زبان سے اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلے الترعلیہ وسلم الترکی سادی مخلوق میں سب سے زیا دہ علم والے ہیں آپ کے عکوم ومعارف میں کوئی بھی آب کے برابر ہیں نه كو لَى نبئَ مرسل نه مقرطب فرست ته آب كواوّ لين وآخرين كاعلم عطاكيا گيا مخلوق بی علی فزائن اُنتیک ،ی کو دینے گئے ۔ اُپ پراس بارے بیں النتر کا فصنسل عظيم ببواسه يست سے ال <u>۱۳</u> برکیا آئی حضرات کی بیرائے ہے کہ شیطان ملعون کا عمیلم بنی اکرم صلے الشرعلیہ ولم کے علم سے زیادہ وسیع ترہے ،اود کیا آپ نے کی مخول يأكتاب بن يخبيث بأت محمى مع وادرجس كايه عقيده مواركاكيا حكم مع ؟ جهواب براس بارت من مها مه المهيك بين كرحضوراكم صفي الترعليه وستم كے عَلوم ومعارف واسْراراً إليَّة على الأطلاق السُّرَسُجانُ وتعالى كَيْمَ مُعْلُوقِات سے زیادہ ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جوشنحص یہ کھے کہ فلاں فلاں شخص کھضور صلے الشرعليه وسلم سے فرقاً وہ يا برابرعلم والا بے وہ كافر ہے ايسے شخص كے بارىپ بىمارىپ مىشارىخ ئەخرىكافتوى دىياسى -به ماري مي تصنيف بن يه خبيث مضمون كيونكراً سكات، وراغور خرماسيئة اوني مسلمان كوخشته يطان مردود بير هرطرح تشرف وفضيكت حاصل

سپے نیہ جائیکر نبی مُرسل خاتم السبین ستی الشرعلیہ وسلم کی فضیلت و مزرگ ؟ جەنسىت فاك را باعالم ياك اس کی صراحت ایک نہیں ہمارے سینئزوں علمار ومرضائے نے ہار ہا کی ہے اس کے باوجود بھی ہم بربہتان لے کا یا جاتا ہے۔ ایسے لوگ یوم ہزار سے بےخوف ہوگئے ہیں بی اکرم صلے السرعلیہ رستم کے علم مبارکے کو سشيطان مُردود كے علم سے سنبيد وينا يا اس جيساعنوان بيان كرنا سُاس ہے دیپی دگستاخی ہے۔ تعوذ ُ بالٹرمنهٔ مرْ يد شبوت كيه بيخ" برا بينِ قيا طعه " مؤلّفهٔ حضرت مولانا خليل احرصات محدّث أور" بسطا لبينان" مؤ ّلفه حكيمُ الأمّت مولِانا الشرف على مه حب تعانويٌّ اس کے علاوہ کتاب" انتجاب المدرار" پیکا ملاحظہ فرمایئے۔ سسوال ملا : - كيا أب حضرات كاعقيده به كه مضورا كرم صلّے التّرطيه وسلّم کاعلم زید و بحراور جا بوروں کے علم جیسا ہے ؟ یا پھرائس خرافات ہے آپ حضرات بُری ہیں ؟ اور کیا مولا نا اسٹر ف علی صاحب تصانوی ؓ نے اپنے رسالہ " حفظ اللايمان" بن ايسامضمون لكها ہے ؟ اور جو يہ عقيدہ ريھے اسس كا حب انفول بر میں کہتا ہوں یہ تھی ان لوگوں کا افراء وکذب ہے انفول نے مولانا تصانوی کے کلام کے معنی کو بدلا اور اُن کی مُراد کے خلاف ظاہر کیا، خود حضرت تھا نوی ؒنے اس عقیدے کی تردید تخریر ٌاوتقر پرٌا کی ہے اوراہیے ثنمون سے بیزار گی طاہر کی ہے بین یہ جھوٹے لوگ برابر یہی اُلایتے رہے کہتھا نوئ نے ایساہی تکھاہے اوراسکا یہی مطلب ہے۔ نعود کا الترمنه خود مولانا تعانوی شف اوی کتاب" بسطالبنان " مصر بر مراحت کردی

اعل بخفرته احديمة اخان ہے کہ یں نے یہ خبیت مضمون (جو میری طرف منسوب کیا گیاہے) کسی کتاب یں ہیں نکھا ہے اور نکھنا تو در کنار میرے قلب میں اس صفون کا مجھی وسوسر بھی نہیں گزرا جوشخص ایساا عقاد رکھے یا بلااعتقاد صراحتُہ یا اسٹ ارق یہ بات كهاس مشخص كوخارج اسلام سمصابون. درا صل علامه تها نوئ في اين مختصر ساله صفط الايمان " يس سوال <u> کرنے والے کے بین سوالات کا جواب لکھا ہے جوان سے پُویھے گئے تھے۔</u> بِهُلاسوال به قبرون كوتعظيم سجده كرنا كيساب ؟ دوتشراسوال: - مزارات كاطوات كرناكيسات ؟ تيسَّرُ إسوال: - حصور صلّے السّٰرعليہ وسلّم كوعالم النيب كهنا ورسست بانہیںء مولانا تعانوی سنے عالم الفیب کے بارے بیں جواب دیتے ہوئے یہ خرمایا کہ قرآن وحدميث مي لفظ عيب كالستعال اليساعلم كسئة أياجوذاتي بويعن بغير کسی ذریعہ وسیلہ کے حاصل ہو۔ (جیسے الٹرتبارک وتعالیٰ کاعلم) ا وررسونوں و نبیوں کو جوعلم دیاجا تاہے وہ وحی یا الہام کے وربعہ دیاجاتاہے لبذاا بسے علم كو عنب بنيں كهاجائے كا اكر بيوں كے علم كو بھى عنيب كهاجائے تو علم اللی سے المتباس بہدا ہوگا۔ یعنی الشراور نبیوں کاعلم بکساں ہے۔ حالاً نکا بیانہیں كيونك علم غيب صروف خاحة فعاوندى ب المذار يولوب كوعلم وسيت جائف كى بنياد برأنهي عالم الغيب كينا مناسب نهي وقرأن حكيم بي علم عيب كوالترف خاص اینے کئے فرمایا ہے ۔ مَثَلُ لَا يَعْلَمُ مَسَنُ فِي السَّلْوَتِ وَالْحَامُونِ الْعَلَيْثِ إِلاَّ اللهِ اللهِ (سورة النمل آيت 🏰 )

وعن معيت البرزينيا فالز ه رجید ہے :۔ رین واسمانوں میں کوئی بھی غیب نہیں جانیا سوائے الترتبارک تعالیٰ کے۔ وَ لَسَوْكُنُتُ أَخْلُمُ اللَّهَ بِيُهَالَا شَكَكُمُّو مَتَّابِكُ اللَّهَالِهُ اللَّهَا لَهُ لَكُمُ وَ هِنَاهَ سَنَوَى } السُّلَوْءِ ، الآيا ﴿ (مورةُ اعرافَ مَنِ عَدُ!) مشویه جهدیده اورا گریس (محهیصتے الشرعیبروشم) ما لم الغیب بوتا توبهبت ماداخیر بهع كرنيتاا ورمجه كوكو ئي بُرائي نبيس ببنغ سكتي. اس مضمون کی کئی اَیات ہیں جن میں دفعاحت کے ساتھ کھا گیاہے کہ عنیب صرف الله تبارک و تعالیٰ کے لئے خاص ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تصوی صفت بيع جيسه مؤت وحيات وغيره كي صفت صرف الشرك ليئه خاص بي الصفت ين كو ئى مجھى متىرىك ئېيى . البته إللترتبارك وتعالى جوعلمان نبيول ورسولول كوعطافرمات بي وه" إطَّلاكَ عَلَى الْغَيْبِ" بع معلى غيب نبيس، ألْغَيب التَّرتِعالي كي فاص ذاتی صفت ہے۔ قرآن حکیم نے بہیوں سے علم کی بہی حقیقت بیان کے ہے كهائمين جوعلم دياجا تأب ووعِلْم عنيب نهين إطلاع عَلَى الغي<u>ب ب</u> (يعني بعض غیب کی ہائیں آن بر کھول دی جاتی ہیں) وہ آیت شریفہ یہ ب وَحَسَاكَانَ اللَّهُ لِليُطَلِحَكُمْ عَسَلَى النَّحَيْبِ وَلِيكِنَّ اللَّهَ ئيخِستَيِئَ حِسنُ رُّ سُسلِهِ حَسنَ يَسَشَكَاءُ - الآيه (موده أَل مُهان أيت 19) متساحصيصه براورزالترتمين غيب يرمطكع كرسف والاسب البترالترجس كو چاہما ہے اپنے رسولول میں سے انتخاب کر لیتا ہے ( یعنی بعض اُمور غیب کے اطلاع کے لئے)۔ يهي حقيقت دوسري آيت بي بيان کي گئي سے: حَالِيمُ الْغَنْسِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ ٱحَدَّا (مورة الجناَيَ مِنّا) يهال إِثْلِهَادِ عَلَى الْعَيْبِ كِهَا كَيَا وُونُونِ كَامْفِهُومُ الْكِيبِ بِي ہے ـ إِطْلَاحَ عَ

إِظْهَارِعَكَى النَّفِيْبِ ( اطلاع يا اظهار عنيب صرف ببيوں كو دياجا آ ہے) اب دہاحضوراکرم <u>صلّے</u>الٹرعلیہ وستم کےعلم شریف کو زید ، تمر بکریا بہوان<del>ا</del> کے علم کے جبیسا قرار دینا حاشا و کلا کوئی ہی مسلمان ایسی جراً ت نہیں کرسکتا جِه جائيگه مولانا تھا نومي جيساعا لم و فاضل زمار ( ايسي بکواس کرے نعوذ بالنَّدمنهُ). ہمارے سارے علمار ومشائح اس تصوّر ہے بری ہیں اور خود حضرت تعانوی ّ نے اپنے رسالہ" بسط البنان" بیں صراحتہ ککھ دیا ہے کہ جو شخص فخربی آدم حضور اکرم سیندنا محرز سول الشرصی الشعلیر کم کے علم شریف کوکسی مخلوق کے برابر یا مُمَاثَل بتائے وہشخص اسلام سے فارج ہے ،مگر باوجود اِن تصریحات کے یہ بریلی کاطبقہ برابروہی الزام لگائے جارہا ہے۔ الترانکو مرابت دے ۔ (گراہی میں بہت دُور جلے گئے). سسوال ها بركياأب حضرت اس بات كے قائل بي كرم فور اكرم صلے انٹرعلیہ وستم کا ذکر واادت شرعًا بڑی بات یا حرام ہے ؟ جبواب بر طاشا و کلاً ہم تو کیا کوئی بھی سلمان ایسا نہیں جو حضور اکرم صلے اللہ علیہ وستم کے ذکر ولاوت کو بڑا یا بیعت حرام کیے، ہم تو یہاں بک تحبتے ہیں کہ آپ کے تعلین مشریفین کا تذکرہ بھی باعث برکت وسعادت ہے۔ اس*ی طرح*اُن جمُلها محال کا ذکر جن کا آپ کی ذاتِ اقدس سے تعلّق ہے باعثِ رحمت وتواب دارین کا ذر بعیب جبیباکہ ہم نے رین کتاب مراجن قاطعہ (مُؤلِّفُهُ مُولاً بَاخْلِيلِ احد صاحب محدّثٌ) مِن متعدد جُرُبُرُ كُوها ہے ، لاه و ازیں ہمارے مشارتخ کے فتاویٰ میں اِسس کا جواز نقل کیا گیاہے چنا بخه شاه محداستی صاحب محدّث د ہلوی کیے شاگر دمولا نا احد علی صاحب

محدّث سہار نیوری محافقوی درج کیاجا آہے جو ہمارے تمام مٹائے کے اشاذ الكل ہيں كسى نے مولانا ہے بۇ جھاتھا، مجنس میلاد کس طرح جائز اور کس طرح ناجائز ہے ؟ مولامان فيلحها حضوراكرم صليها لتترعليه وستم كاذكر ولاوت مشريف باعث تحیرو برکت ہے لیکن اس میں جندائمور کا لحاظ رکھنا صروری ہے۔ اقل ؛ ولادت سفریفه کا ذکر صیح صیح روایات سے ہو. قرُوم: - غازوں کے اوقات کا لحاظار کھتے ہوئے ہو ( معنی انس عمل <u>سے</u> نمازیں قضایامؤخرنہوں). شوَّم :- اُسی طریقے سے ہو جو خیرُ القرون (دورصحابہ، تا بعین، تبع تابعین) کے د*وریں یا یاجا تا تھ*ا۔ چہنارم :۔ اُن آواب کے ساتھ ہو ہو صحابۂ کرام کی سیرت میں طبتے ہوں ۔ بینجیشتم: - اُس محبلس میں مُنکراتِ سشرعیہ نہ ہوں (جیسے ساز وراگ مرد عورتوں كااجتماع .ألاكتش د جراغال وعيره) تشتشکہ:۔ اخلاص و نریک بیتی ہے ہو (رسم ورواج یا نام دنموُر وشہرت کی مِقْتُتُمَّ :- انس ذکرِ خیرے لئے کوئی مُخفوص دن تاریخ متعین نہی جائے (کہ ہرسال! ہنی تاریخوں میں ذکر و لادت مٹائی جاتی ہو)۔ الغرض وكرمولود مدور كے ساتھ ہوتو يہ وكر باعث سعادت ہے بھلاا ہے ذکر کو کوٹ منع کرے گا، ہم بر سالزام وتہمت ہے کہ ہم مولود مشریف کے ذکر کو منع کرتے ہیں، البقر، ہم اُن ناجا کزا مُورے منع کرتے ہیں جو دولو دستریف یں شامل ورائج ہوئے ہیں ۔ ارے علاقوں میں مولو دستریف برٹھٹے والے وہ لوگ ہیں جو

یبیشہ ورنسم کے قو ال، واڑھی منڈھے بے نمازی جنھیں پرجنابت کی تحبر نه طهارت کا باس و لحاظ، مُنه میں سگریٹ کی بُر بُو، چبرے پربعنت، میرلوگ اِت رات بھر مگلے ملا ملا کرآوازیں سکا لئتے ہیں، خود بھی نمازیں منہیں پڑھتے ا وروں کی نمازوں کو بھی غارت کر دیتے ہیں **. یہال تک کہ آجکل عورتیں** بھی رنگ برنگ کی آوازوں سے راگ راگنی کی طرح میلا دیڑھتی ہیں جبکہ مُردوں کی موجود گی ہیں ان کو قرآن شریف بھی اُوازسے پڑھنا منع ہے۔ ایسے میلاد کوا گرمنع نه کیاجائے تو کسیت اسس کی بہت افزائی کرنی چاہئے؟ (النّرائفين برايت دسه، آين) يُوت: ﴿ وَكُرِمِيلًا وَى مستندكاً بِ" نَشَرًا لِطَيْبِ" مُوَلِّف حَكِيمَ الامّت مولا بالأشرف على صاحب تصانويٌ مطالعه ضجيَّے ) -سوال ملايد كاأب حضرات في اين كس كتاب بن يد لكما به كم ز کرِ ولاوت جَمَ استَّمَّی کی طرح ہے ؟ حبواب دريه بهي أن جورون كاليك اتهام اور برو بيكنظ هي جويم ير الكايا جامات حضوراكرم صتحالة عليه وستم كاذكرمبارك يسنديده اورافضل زين مستحب ہے پوکسی مسلمان کی طرف کیو مکر گمان ہوسکتا ہے کہ وہ آیکے وکر شرایف كومعاذ الشركافرول كحفل جبيسا قرار دے ؟ جن جھو توں نے بیمضمون مولانارستیدا حرصا سے گنگوی محدث محکی جانب نسوب كياب وه بُرترين بحُوث اور ناياك الزام ب بولانا كُنگويَّ مجئس میلادے موجودہ منکوات بیان کرکے <u>سکھتے</u> ہیں۔ بعض نورک ذکر ولادت کے وقت یہ عقیدہ رکھتے ہی کرصنوراکرم صلحالة عليه وستم بوقت ذكر شريف مجلس ميلاوي تشريف لاتنح

ہیں اور پھراس تصوّر کے ساتھ وہ لوگ فوری کھڑے بھی ہوجاتے ہیں ا بیسے لوگ غلطی میں مبتلا ہیں ، یہ قیام بلادلیل تفرعی ہے ۔ ( یعنی قرآن و حدیث سے اِس کا تبوت ہنیں ملتا ) دراصل ایسے لوگول کوغیر سلمو<sup>ل</sup> کے یوم ولادت ہے وصوکہ ہوا یا سٹیو وروافض کے عمل ہے دھوکہ ہوا جب کہ پہلوگ ایسے موقعوں پر میرطریقیہ اختیار کرئے ہیں۔ مسلانوں کوابنے نبی محرم صلّے السّٰہ علیہ وسلّم کے ڈکرولادت کو اس طرح اوانه کرناچا ہے جس طرح غیرسلم اواکریتے ہیں اگر کوئی ایسا کرتاہیے تو وہ مشرعًا بُراہے۔ مصرت شيخ رسنيدا حدصا حب كنگو بئ نے بهندوستا في جا بلول کے اس باطل عقیدے کا از کارکیا ہے نہ کہ ذکر ولاوت مشریف کی تفی کی ہے، ہم اور ہمارے سارے مشارع حضورا کرم <u>صل</u>ّالتُرعليہ وکم كے نعلین مشریفین كی امانت كو بھی مُوتِب كُفرسمجة إیں۔ التَّر إنْ مُفسدول كومِرايت دے ، ( بغض وعنادين اندھے بويك بي). مزيد ثبوت كے لئے كيا بي ٹيرالنِّوال" مؤلَّفه ليكمُ الاسَّت مولاً ماا شرف على صاحب تھا ٹوی مطالعہ مجیجے ۔ سے ال <u>محا ہے۔ متربیت کے اصول و فروع میں جاروں ایاموں میں سے</u> كسى ايك إمام كامقلد موثاكيساني؟ جهو ۱ دب در موجوده زمانے میں پیرهنروری ہوگیاہے کرکسی ایک امام کی تقلید کی جائے کیونکہ ہمارا بار ہا کا بخر بہ ومث بدہہے کرائم کی تعلید بھوڑنے اور آر فود قراَن وحدیث سمھنے کی سی اور خوا بمٹنس عن اے دیٹ و گراہی اور شئے منے اجتمادات اور فتنوں کا باعث بنی ہے (المراعوام كيكے تقليد ضرور كى ہے)-

.....

أعلى تحضرت إحديمضاخان اينعڪين سوال ١٤٠٠ د کياکسي ايك امام کي تقليد ستحب (بهتر) سے يا واحب (ضروری) ہے ؟ حبواب :- چاروں ائمرہ دی ہیں سے کسی ایک کی تقلیداس زمانے ہیں (عوام کے گئے) صروری بلکہ واجب کے قریب ہے۔ سسوال <u>۱۹</u> :- آپ حضرات کس امام کے مقلّد ہیں ؟ **جسواب: ، ہماور ہمارے تمام اساتذہ کرام دین کے اُسول وفرق میں** امام المسلمين ابوحنيفه شيئه مقلّدين-نوبط :۔ جواب علا، ما ، ما ا موا کی مزید تفصیل کے لئے ''الا قنضاد فی المتقلید وَالاجتمادِ" مُوَلَّفَهُ حِيمُ الارّت اشرف على صاحب تصانوي مُّ يُسبيلُ الرّت او " مؤلَّفهُ رُشيداً حمد صاحبُ كُننگو بِيُ " توثيقُ الكلام " كامطالعه يجيجُ ـ ســـواک منز: - امام محمد بن عبدالویاب بخدی اوراُن کی بیروی کرنے والوں کے ہارسے بیں آپ حضرات کی کیارائے ہے؟ اور کیا آپ حضرات بھی آئی طرح اینے آیکومومنین اور دوسروں کومنٹر کین خیال کرتے ہیں ؟ حبواب برامام محدبن عبدالوباب ياان كاكوئى شاگردوتا بع بماري بزرگوں کے کسی بھی سلسلے یں شامل نہیں ۔ مذہمارے علمی سلسلے (تفسیروحدست وفقہ) میں منسلوک وتصوّف ہیں۔علاوہ اذہبی،ہم اِن کے بیض خیالات سے اتفاق بمي نهيس د كھتے. رياسلف صالحين يا عام مسلانوں كو كا فريامُتشرك كہنا يہ یہ ہماراط یقرنہیں بلکہ ایسا کہنا ہمارے نز دیک ہے دینی کی بات ہے۔ ہم تو أن بدعتبوں کو جو اہل قبلہ ہیں جب تک اُٹسول دین کاانکار زکریس کا فر نہیں <u>جمعتے یہی ہماراط یقہ ہے</u>۔ سوال ملابه كياسطيخ رسيدا حركنگوري في اين كسى كتاب يافتوي ب

لکھا ہے کہ اللہ تعالی جموت ہول سکتا ہے ؟ یا یہ بات ال پر جموٹ بہتان ہے ؟ اگر بہتان ہے تو پھرائس بر طوی (رضاا حرضان) کی بات کا کیسا جواب ہے ؟ کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس رشیرا حرک گئے ہی کے فتویٰ کا فولڑ ہے جسیں یہ بات نکھی ہوئی ہے ؟

حیواب برخفرت شیخ اجل مولانار شیرای گفتگوبی کی جانب ان لوگوں نے
یہ بات منسوب کردی ہے اور اس کو شہرت دے دی حالانکہ یہ مہمایت
صرت کرنب اور دجل وفریب ہے (الٹرانفیس ہلاک کرے) حضرت شیخ
اجل بران جھوٹوں کا یہ سب سے بڑا الزام و تہمت ہے جھزت بولانا اس
زیریقیت والحاد و ہے دبنی سے بڑی ہیں ۔

نووصفرت گنگو بی کافتوی اس تہمت کی تردبید کرر ہاہے جس پر کتر المکر مرکے علمار کی دستخطیں ثبت ہیں ۔

فتاوی رستیدین ماصفی <u>۱۱۹ پراسی سوال کے جواب میں</u> مولانا گئنگو،ی منصفے ہیں :

التارتی آئی کذب (جھوط) سے پاک ومُنزّہ ہے اس کے کلام میں کذب تو کیا کذب کارٹ ائر بھی نہیں، خووالٹر تبارک وتعالیٰ کا ارٹ و سے وَمَن اَحَدُ کَ قُ مِن اللّٰهِ قِیدُلاً اللّٰهِ (اللّٰهِ سِلُمُورِ اللّٰهِ اللّٰهِ (اللّٰهِ سِلُمُور سِیّا کون ہے ؟) اور جوشنی یہ عقیدہ رکھے (کہ اللّٰہِ جوٹ پول سکنا سبے) وہ قطعی کافر ملحون ہے اور کتاب اللّٰہ وسمُسنّت رسول اللّٰہ اور ایجارِ المُناتِ کا عُنالف ہے ۔ یہ بی تمام اُنّہ ہے عشار کا عشار کا عقد مدہ ہے۔

اور یہ جو بر الوی عالم کہا ہے کراس کے پاس حضرت مولانا گفاوی کے

يَبَانِي عَكِينَ الْمِرَمُنَافِانِ اللَّهِ اللَّهِ مِرْمُنَافِانِ اللَّهِ مِرْمُنَافِانِ

فتوئی کافوتو ہے سرائر جل سازی، دھوکہ فریب، مگر و مگاری کے بوا کھے نہیں اس جھوٹے کا کام ہی یہی ہے کہ علمائے اُتت کی عباد توں کو توڑم وڈکر کھر کافتوئی تیاد کر تاہے سلالا اُم مصنالا میں دارا بعلوم دیوبند کے ایک اُستاذ مولانا مرتفیٰ حسن صاحب چاند بوری نے مولانا گسنگو، ی سے اس جعلی فوٹو کی حقیقت دریا ونت کی تھی۔

حضرت مولانا رُشیداحرصاصب گنگوی نے اُس کا جواب دیا۔ یہ سرا سرافترار و تہمت و بہتان سبے ۔ یس نے زمجی ایسافتوی دیا ہے اور رز دیسے سکتا ہوں ۔

("الشَّحَابِ المدرار" " تَزكية الخواطر" مؤلّفه مولانارستيدا حدَّثنكُونيّ)

سسوا فی ۲۲ دیا آب حضرات کایه عقیده بے کران ترتبارک وتعالیٰ کے کام یں وقوع کذب کاام کان ہے ؟

جسواب به بهم اور بهارے مارے مشائخ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اور بھارے مارے مشائخ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اور بھاری وہ یقیناً بچا ، حقیقت کے مطابق ہے التہ کے کلام میں کذب ( بھوٹ) کا شائبہ اور خولاف کا واہم تک منہیں اور جو کو تی اسکے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے کلام میں کذب کا وہم کرے وہ گافر بے دین ہے ایسے ضخص میں ایمان کا شائبہ تک بہیں ۔ کسوال علا بر کھا آپ حضرات نے اپنی کسی کتاب میں اشابر کو (عقائد ابل سوال علا بر کھا آپ حضرات نے اپنی کسی کتاب میں اشابر کو (عقائد ابل سنت والجاء تر کے علاء ) کی طرف امکان کذب منسوب کیا ہے ؟ (کہ بیعلماء ابل سنت والجاء تر کے علاء کہ ابو تو اگس سے کیا مُرادہ وہ اور البر کیا دلیل ہے؟ حقیقت مال سے بمیں مطلع کیا جائے ؟

حبواب بدائو برع جواب سے واض بو گیاکہ ہم اور ہمارے مثالع ا

اعلى خضرت احدرُ مقياحان واساتذہ الشرتبارك وتعالى كے كلام يں كذب تو بُحّاأس كے سٹ ائبراور واہم کا بھی تصور مہیں کرسکتے تو پھر علمارا شاعرہ کی جانب یہ ہات ہم کیسے منسوب كريكية بي، خصوصًا جبكه بم أصول وفروع بين استفاعره اور ما تر پیریر کے مُقتدین ۔ امکان کذب کامیئارنہ ہر بلویٹ ہے تعلق رکھیاہے ناکسی فرقہ دخیات سے ، نَبغض وعنا دیں بر میلوی علمار نے وبو بند کی طرف منسوب کردیا ہے يبرا بكب خالص فلسفي وكلامي بحث ہے جس سے ہرا بل علم واقف ہے اس مسئلة كي اصل كتابين" مغرح مواقف"، تغرح مقاصد"، مُسامره"، تحريرالوقول" وغيره موجود بي اس كاتعلق فلسفى ومنطقى ابل علم سے بدين وتغريعت سے اسکا متعلق نہیں عوام الناس کو اسس کی گر دیمی نہیں ہلتی ، احمد رُصْبا غان نے جاہلوں کی تایئر ونصر<u>ت لینے کے لئے اپنے</u> الزامات میں اسس کو بھی سٹریک کرویا۔ سوال ٢٢٠ : أب صرات قرأن نميري إن جيسي آيات كاكيا طلب اَكَ وَحَمَانُ صَلَىٰ الْمُصَوْرِينِ اسْتَهُوىٰ اللّهِ السُّرِّيّالِي وَمِنْ يَرِمُمُكُن ہے . يَكُ اللَّهِ فَوْقَ الْيَدِيهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا جو اب براس قسم کی آیات میں ہمارامسلک و ہی ہے جوسلف الحین کا تھا اوروہ پیر کہ ہم ایسی ہا توں پرایمان لائے ہیں اورانس پر بحث ومباحثه منهي كرية، يمارا إيمان بهار النرتبارك وتعالى تم مخلوقات ك اوصاف سے پاك ومُنزه ہے جيساكمتقدين علمارى رائے ہے.

أعلى مخضرة العدرُ صَافِيات امام مالك المحبلس ميں ايك خص نے المئتوار عُلَى الْعُرش كى بحث جي عروى ، الام صاحب نے جواب ویا۔ اِسٹوائر کی حقیقت ٹابت ہے ،اُسس کی کیفیت ونوعیت پوسٹیدہ ہے۔اس یں بحث کرنا بدعت ہے ، پھرلوگوں کی طاف مخاطب ہو کرفرمایا ، اس بدعتی کو ہا ہر کر دو۔ (یعنی یہ فتنہ پروژعلوم ہوتا ہے) البته متاخرون علمارن ان أيات كاليك بيمفهوم بھى بيان كياہے تأكم عام مسلمان اسكو سجولين وه يه كه إستوائر سے غلبہ اور قوّت مُراد ہے۔ (يعني اللّه تعالىٰ ورش پر جوکه اس کی مخلوقات بی سب سے بڑی مخلوق ہے،غالب اور اسی طرح کیرُ النشر ( النشر کا با تھ ) سے قدرت وطاقت مُرَادہے ( یعنی النركى قدرت وطاقت مخلوقات كى قدرت وطاقت سے بالاترہے ۔ وَالشُّرْتِعِ إِنَّى اعلَم سيوال <u>٢٥ بركيا آب حضرات الثرتبارك وتعالى كے لئے ج</u>هت ومكان (سمت) نما بت کرتے ہیں۔ ( یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص حبکہ یا خاص سمت میں منحصر ہوجا تاہیے ؟ حبيوا ب بهم اور بماريئ شيوخ و اكابراس تسم كااعتقاد نہيں رکھتے كيونكها وشرتبادك وتعالى مرجكه بيء وهكسى خامس سمت يامكان بين مخصر نہیں (جیسا کہ انسان محدود ہوتاہے) وہ محلوقات کی تمام صفات سے پاک دمنز ہے جیسا کہ اس باریے یں سلف صالین کاعقیدہ ہے۔ سسوال <u>۲۲۰ به آب</u> حضرات قاریانی (غلام احد) کے ہارے می*ں کی*ا رائے رکھتے ہیں جس نے مسیح و تب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ موال اس کئے

رَبِّا فِي عَصَيِينِ مُعَانِينَ عَصَيِينِ مُعَنَّدُ مُعَنِّدُ الْعَنْ مُعَنِّدُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ

کیا جار ہاہے کہ یہ بریلوی لوگ آپ تضرات کی جانب یہ بات نسوب کرتے ہیں کہ آپ تضرات اس سے محتبت رکھتے ہیں اوراسکی تعریف کرتے ہیں؟
حجو احب اللہ بم اور ہمارے سارے مشائخ واکا بر، قاویا نی کے بارے میں یک زُبان ہیں اِن سب نے اس کے خارت از اسلام ہوجائے کا فتوی ویا ہے، اس مضلہ میں ہمارے ہاں کو فی اخلاف نہیں ، کیونکہ اس نے نبوت وی سیمی سے یہ اور سیمی علیالت لام کو اسمان پر زندہ وسیمی علیالت لام کو اسمان پر زندہ اُنے ان کا انکار کیا ہے۔ اور سیمی علیالت لام کو اسمان پر زندہ اُنے ان کے جائے کا انکار کیا ہے۔

ہمارے سر پرست مولاً مارشیدا جرصا صبیکنگو ہی کا فقوی شائع ہوجیکا ہے جو ہر ایک کے یاس پہاں موجود ہے۔

اب رہان برینی عُلمار کااعتراض کرہم نے قادیا ٹی کی تعربیف کی ہے
اورائس سے خبت کا اظہار کیا ہے (یہ بھی مجکوٹ ہے) اس کی حقیقت صوف یہ
ہے کہ ابتدائہ جب قادیا ٹی نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور پہ گودونصاری کے
ضلاف مہم جاری دکھی، اور اسلامی ولائل کے ذریعہ ان خراہب کی تردید کر رہا
تھا تو ہم نے حسن فلن کے پیش نظراس کی تائید کی اور اپنی تحریرات یں اس
خدمت پر اظہار مسرت کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ قادیا نی نے اپنے ہارے یہ فتا ط ہو گئے۔
ویوے شروع کردیئے تو ہم محتاط ہو گئے۔

یہ ہائٹ ہیش نظریہ کو قادیائی نے روز اوّل ہی ایک مسیمیّت یا نہوّت کا دعویٰ نہیں ایک فادم دین، مبلّع دعویٰ نہیں کیا بلکہ قدم ہوقدم آگے بڑھیارہا۔ شروع میں ایک فادم دین، مبلّع اسلام کی شکل میں ایک ڈندگی کا آغاز کیا، پھر پھی وصر بعد تو دکو مصلح اُمّت ' اسلام کی شکل میں ایک بعد" مجدّد ملّت ' ہونے کا اعلان کیا اسکے بعد" مجدّد ملّت ' ہونے کا اعلان کیا اسکے بعد نہد کی فرالزمال ' میں میں بیٹھا، مونے کا اعلان کیا، اُمر کیا، بھر کھی وصر بعد مسیمیّت ' کا دعویٰ کیا، اُمر کار" نبی" بن بیٹھا،

چناپخراسی تصنیفات سے پیمنازل ظاہریں۔ یہ بربیوی لوگ دراصل ہمکو بدنام کرنے اوراً پ حضرات کی تائید فنصرت لینے کے لئے ہماری کمآبوں کی اُن تحریرات کو دُھوند نکا لاجو ہم نے قیاد مانی کے ا بتدائی دوریں بھی تھیں ( جبکہ وہ پہُود و زماری کے خلاف تحریری جنگ تحرر ہاتھا) بیشک ہم نے اُس وقت اُس کی جدوجید کی تعربین کی تھی (وہ اُس وقت صرف ایک مفاوم اسدام " کی شکل میں نموداد ہوا تھا) اسس طرح یہ بربلوی حضرات نے آب حضرات کو ہماری بہلی عبارتوں سے دھوکہ دیا اورابین مقصد کی خاطراک حضرات کوتاریکی پس اور آپ کی دستخطیر حاصل کریس،اِس *طرح وه اینے ن*ایاک مقصدین کامیاب ہو گئے۔ فَلَغْنَةُ اللَّهِ عَلَمُ الْمُمَاكِرِينُن. یہ حقیقت ہے اُس اعتراض کی جوا نفو<u>ں نے آخرت کے خ</u>وف سے ب نياز ہوكر، ثم برلگايا ہے . جَهَاءَ الْحَقَّ وَدُحَقَ الْبَاطِلُ -نوٹ :- إگر بهم قادیانی کوحق پر سمجھتے تو پھرا سکوا درا سکی تحریک کو گفر زندیقیت بے دینی والحاد کیوں قرار دیتے ؟ اور آج بھی قاویانی کے بارسے میں ہمارا اور ہمارےسارے اکابرومشارئے کا وہی فتوی ہے جوہم نے آپیے سوال مالایس عما ہے۔ الغرض یہ سالے حوابات جو ہمارا عقیدہ ہیں اور بہی ہمارا دین وایمان ہیں۔ اگريرجوابات حق ودُريست بول تو براوكرم مّا يُد فر باكرا بينے دستخطاسے زيّن فرايس بورا کرغلطا و باطل ہو**ں تو ج**و بھی حق بات ہو ہمیں تحریر فرمائیں انشارانٹر ہمکوحی قبول کرنے یں ذرا بھی تاتل نہ ہو گا۔ (محدّث) حَكِيلُ المُد (مظاهرعنوم سسبار نبونه. يُوَيِي) ۱۸ بشوال بروز دومشنه هستایع م سندها پر

## علیائے ہمندکے تامیری وسخط

اِن چیمبیس سوالات کے جوابات پر ہندوستان ( دیوبند سمار نیور۔ دہلی، نُدوہ، تکھنوُ وغیرہ) کے نُطباء کرام کے دستخطامو ہو دہیں، جن کے اسٹ ارگرامی یہ بیں ۔

سشيخ البندمولانا محموجس صاحب عدث بمحكيم الاتمت ولانااشرف على صاحب تحما نوئ ، مولانًا عَرَبِيزالرتمنْ صاحب مفتى اعظمٌ والانعلوم ديوبندا مولانا ميتراحدسن صاحب موموى مولاناشاه عَبدالرحيم صاحب رائع يوري، مولانا فحَدِّسن صاحب ديوينديَّ، مولانا قُدُرتَ السُّرصاحب مُرَا ه آبا دَي، مولانا محددا حدمها حب مهتم والمتعلوم ويوبرند ، مولانا غلام رسول صاحب مدرس وإرا معلوم ويوبند ، مولانا حمد ستبول صاحب مدرس وارا معلوم ويوبند، مولاناعبدَ العمدصاحب يجنوري مرس دادالعلوم ويومند، مولانا حجّد عبدُ الحقّ صاحب د ہوی ، مولانار یاضَ الدّین صاحب *میرتقی* ، مولانا مفتى كفايت الشرصاحب دبلي، مولانا صيارالتي صاحب دبلي، مولانا محيّد قاسم صاحب وبلي، مولانا عيّاشق اللي صاحب ميرهي، مولانا بسراج احد صاحب ميريقي ، مولانا محت آلحق صاحب ميرتمي، مولانا حکیم محتد تنصیفے صاحب بجنوری مولانا حکیم حمته متسعُود صاحب گنگو ہی، مولانا محدة يميني صاحب مهار نبور، مولانا محد كفاّت التدرصات بهار نبور.

## عُلمائے ترمین شریفین مصروشام ، دخق ملک کی تصدیقات حکب کی تصدیقات

محدّثِ بميرمولانا خليل احدصاحب ناظم مظام رعلوم سهار نيور كروابات پر مكة المكرّمه، مدينه منوّره، مصر، شام، دمشق، حلَبُ كے علماء كرام نے نهايت عرّبت واحترام سے اپنی تائيدو تو فيق كا اظهار فر بايا ، اور جواب تكھے والے محدث كبير كى جلالت على وعملى واعتقادى برا بنااعتماد ظام كيا اور دُعا يَس وي اور ابنے وستخط سے جوابات كوچی وصواب قرار دیا .

فیل یں اِن سب حصرات کے اسمار گرامی درج ہیں ۔

تصديق فضيلها كسشيخ مختد معيد بالصيل كشافني مُفتى وأمام وخطيب مبحدُ الحرام مكّةُ المكرّمه

یہ جوابات جوسوالات مذکورہ کے متعلق کھے گئے ہیں ہیں نے غورسے دیکھے، نہایت فرست وصیح ہیں جی تعالی لکھنے والے عزیز یکٹا سٹینے خلیل احدادام النٹر سعدہ کی تحریر مشکور فرمائے اور ان کی جلالتِ ثنان کو دارین میں باقی رکھے، اور اِن کے ذریعہ محرابوں وصاسدوں کورُسواکرے۔ آین

تصديق فضيلة أشيخ احدرشيدالحفي مكته المكرم

کتاب وسُنت کے مطابق جواب کھاگیا ہے جق وباطل کوواضح کیا گیا جوابات میں اہلِ عقل کے لئے نصیحت ہے ۔ الٹر تعالیٰ ان کے جواب کو قبول فرائے ۔ جو لکھا ہے وہ حق و دُرست ہے۔ تھیں کے فیسے اسٹی مجھر کھی الافغانی المکی کئے المکرم جو جوابات مشیخ خلیل احمد نے لیکے ہیں وہ می وصبح ہیں ،اس میں پچے شک نہیں ، یہی عقیدہ ہمارے ترام مشائخ کرام کاریا ہے .

تصديق فضيلة الشخ محمر عابر مفتى المالكية مكة المكرّمه ان چيبين سوالات اور أن كے جوابات كوعۇر سے ديجھا هُوَالْحُقَّ المُبين يهى تق و دُرست ہے ۔ جواب سكھنے والے فضيلة اسٹینے حاجی خليل احمد ہميشہ سعادت نصيب رہيں . آين

تصديق ففيلة الشخ فحرة على بن حسين المالكي

مُعقَّق بِگارُعلاً مُعلاً مُعلیا احمد نے ان تیجبین موالات پر حو کچھ لکھا ہے تمام تعلمار حق کے ہائی دُرسٹ وحق ہیں۔ الشرتف الی انھیں جزائے نیسر عطا صنے مائے۔ آین

> ڗڡڐڔؿ؋ڟڽڸڎٵۺڿ؇ٮؾۣ؞ٳڝ؞ؠؙڔڒۼؽؙۺٵڡ۠ؽ مُفيّ ٱستار نبوي مرمينهُمنوّره

عُلمائے ہندے مشہور علمائے کرام میں ایک فاصل محقق علاّمہ سشیخ خلیل احمد کی زیارت سے ہم مشتر ف ہونے جبکہ دو زیارت نبوی صلّے السّرعلیہ قم کے لئے تشریف لائے تھے۔

انھوں کے ایک رسالہ بیش کیا جنیں اُن موالات کے جوابات تھے جو انکے مسلک دخقیدے کے ہالیے میں تکھے گئے تھے ،اسیس ایک بات بھی ایسی نہیں جو خلط یا گرا،ی ہو۔

## تصديق فضيلة التنخ أحرزن فخرخير الشقيطي المالكي المدَني مَدين منقره

صاحبِ تحقیق و تدقیق علاّ مرسیخ خلیل احد کے جوابات کا مطالعہ کیا، جوابات مذہب اہلِ سنّت کے موافق ہیں ، اللہ تعت الی تکھنے والے کے سٹ امِل حال رہے۔ این

> تَصَدَّدُ لِقَ فَفِيلَةً النشيخ سليم البشرى سشيخ الجامعةُ الأزبر-- مِصر

اس باعظیت رسالہ کو پڑھاجس ہیں عقائد صیحہ جمعے گئے ہیں ہی عقائد اہل سُننت والجماعة سے ہیں۔

> تصندىق فضيلة الشيخ محمدا بوالخيرالم مروف ابن عابدين نواسم علامرت مي (دمشق)

فاصل محرم كا بواب لائق تقليد ب يؤره بوابات بي جو بلاشف الله شخصة والمستنت والجمياعة كاعقيده ب والترتب الترتب المنتقب والمين في المنتقب المنتق

تصديق فضياة الشيخ مصطفى بن احمالسطى الحنبلى دمشق (سنم)

علامہ فاصل نے جو جوابات تردیدوہا بیت میں تکھے ہیں وہ علائے منب ہی کے ہیں وہ علائے منب ہیں۔ حنب ہی کے موافق ہیں اور دُرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیرعطا فرملئے۔ آین اللہ تعالیٰ خیرعطا فرملئے۔ آین

أعلى محضرته إسمدرَ عَسَا حَال تصديق فضيلة الشيخ فحمود رشيالعطار تلميذ تشيخ بدرُالدن محدّث شامى جوابات برمطلع موا جونمايت ما مع وباعظت <del>بين الشرتع</del> كال لکھٹے والے کو ہزائے خیروے ۔ اُ پین تصيران فضيام استعيخ محرسعدالحموي ان جوابات کویں نے اپنے اور اپنے مٹنائخ کے عقیدوں کے مطابق یا یا الشرتعالی ان کوجزائے خیروے ۔ آئن تصدلق فضياء اسشيخ على بن محدّ الدّلال الحموي جوابات پرمقطع ہوا جوابل سُنّت کے موافق ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جومضائح اہل سنت والجماعة کے خلاف ہو۔ تصرّ لق فضياء السشيخ محراد ميب الحوراتي ان عمُدہ اور قابل فز جوابات پرمطلع ہوا جوابل سُنّت کے موافق ہیں ۔ ارتشرتعالیٰ مؤلف کو ہڑائے خیر دیے اوراٹکی ٹائید فرمائے · اُبین تصديق فضياة استيخ عبرالق ادر فضیلة الشيخ خلیل احركے جوابات ہم نے برط سے جوعقا مُداہلُ سُنت والجاعة کے مطابق ہیں اور جو غلطی سے پاک ہیں جس پرکسی کی تر دبیر مہیں کی جاسکتی ، ہم شیخ بذ کور کے مشکر گذار ہیں ۔ تصليرنق فصياة السشيخ محدسعيكه فاصل سٹیخ خلیل احمر کے جوابات براھے، یہ نے اِن کواُس اعتقاد كے مطابق پایاجس پرتمام علمارات مام اور ائمہ دین قائم ہیں۔ یہ جوابات اس لا ئق ہیں کہ ان کو تمام مسلما نوں تک بہنچا یا جائے۔

أعلى محضرته احمد معقاخان تصديق فضيلة الشيخ محسد سيئد تطفى ان ممسّده جوا بات محر پرخها، بمسّله جوابات حق و دُرست بین مُرشه سے پاک میں تصديق فضيلة أتنيخ فارس بن محرّا لشقفذالشافعي لرفاعي المدرسس بحيأه (سشام) یں نے اس مبارک رسال کو پرط صا جو چیبنیش جوابات برسشتمل ہے جو پیشوائے زمانہ فاصل محقق سینے خلیل احد سنے تکھے ہیں یہ تمام جوا بات شربعت مطہرہ کے مطابق ہیں اور الگھے چھلے تمام مشائح کے عقائد کے مطابق، السُّرتعالى تتحفة والسه كوجزائة خيردے - آين تصديق فضيلة الشيخ تمصطفي الحدادا لحموي رساله مذکور کو پرڙھا، جو چيبي<del>ن جو</del>ايات پرمشتمل ييج جنگوعالم فاضل ستیخ خلیل احد نے لکھا ہے، جملہ جوابات صبحے و دُرست ہیں اور یہی تق ہے اور اسس کے خلاف باطل ہے۔ تَمَّتُ بِالْخَايُر فَيَلِثْهِ الْمُحَدِّدُ وَبِّ السَّهَ لَمُوْتِ وَوَبِّ الْعُرُضِ رَبِّ الْحَاكِمِ مُنَ ، وَصَلَّ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَهِدِ الْمُوْسَلِيْنَ وَعَظَ الِهِ وَاصْحَابِهَ آحَبُهَ بِينَ وَ خَادُمُ الكتَّابِ وَالِلُّتُنَّانِ عبركرالرحمن غفرله ٢٥ رصفرالمظفره ١٣٢٢هم ١٥ البريل سنبيع يوم يبخب مني حالِ مقیم جدّه - (سعودی عرب) فون نمبر/ ۱۸۹۹۰۵۹